يتترسب انتباء حضرات انبيا كحمرتب بشريت كالحقيق وتفصيل قرآن مجيدي روني بي www.IslamicBooksLibrary.wordpress.com مُولاناعبدُ الماجدُ رَاباديّ

# فهرست مضاين

| صفح | عنوال                                  |
|-----|----------------------------------------|
| ٨   | يش نفظ                                 |
| ۵   | ديبام                                  |
| 4   | باب ( عبديت الشريت المسئوليت           |
| 41  | باب 🕝 قدرت اورانبيار                   |
| ۱۵  | باب 🕝 غم اورانبيار                     |
| 10  | باب 🕝 غضب اورانبيار                    |
| 09  | باب 🙆 خوف اورانبيار                    |
| 40  | باب 🕣 نسيان اورانيار                   |
| 44  | باب 🕝 موت اورانبيار                    |
| 41  | باب 🙆 علم اورانبار                     |
| ۸۵  | باب ﴿ طَبِعِي كَيفِياتِ والْفَعَالَاتِ |
| 9 ^ | باب 🛈 ازداج ، اولادوطلب اولاد          |
| 110 | باب 🕕 زلآت ورُبزلات                    |
| 144 | إب الله مناهات، استعاده                |
| 12  | باب الله خالفت و تكذيب وايذار          |

## بيش لفظ

عم محرم مولانا عبدالمائر در با بادی نے نفسیر قرآن انگریزی ا وداد دو کی کمیل کے بعد قرآ نبات سے منعلق چندرسا کل مرتب کر کے شائع فرمائے تھے ۔ ابنیں ہیں بدرسالہ بنتر بہت ابنیا بھی تھا بہلا الدیشن صدق جدید کی لئی کھنو نے شائع کیا تھا المیریشنی مصروفتم ہو کیا تھا اپنی اس کتا ہے باریس مولانا نے جو کیا ابنی آب بیتی بن تحریر فرمایا تھا حسب ذیل ہے :" ایک اور تی بالکل نی چیزان سب (سیرت بوی قرآئی ، الیوانات فی القرآن غیری مقابل کی چیز بعنی بشریت ابنیار کی طون شابک کا بھی ذہن ہی نمین منتقل ہوا اور لازی طور مقابل کی چیز بعنی بشریت ابنیار کی طون شابک کا بھی ذہن ہی نمین منتقل ہوا اور لازی طور پر لوگوں کے دماغ علوفی العقیدت سے ابریز بین بٹری ضرورت اس بین اعتدال بیوا کرنے کی مور سے تعلق کی وروم وروم دوح در منابون نے بیٹریت ابنیار قرآن مجیدین کے عفوان سے ایک کتاب اوسط صفح اسکی کی عید کرتیا دیمونگئی ۔ (آپ بیتی ماجدی صفح اسم)

مولاناً کی بیرکتاب جوایی موضوع برمنفردادر وقت کی ایک اہم مزدرت کو پوداکرتی مخصی خاصی مقبول ہوئی اورملت کے اہل نظر نے اسے بڑی قدر کی نظر سے دیکھا۔ ساتھ ہی عقیدت میں علور کھنے والوں اور خدا و نثر لعیت "خوش عقیدت میں علور کھنے والوں اور خدا و نثر لعیت "خوش عقید گی "کے بردہ میں نجا وزکر نے والوں نے اس کتاب برمخالفات اظہار دائے بھی کیا۔

حكيم عيدالقوى درما بادى المرشر صدق جديد

### بسَعِراللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ وَ

## ديباجه

حضرات ابنیار کے فضائل دمناقب براتنانیا دہ مکھاجا چکاہے کاب س براضا نہ کی باظامر کوئی انتظام کوئی انتظام کوئی انتظام کوئی نتا کی نتائل نظام کی نتائل نتائل نتائل کی نتائل کے نتائل کی نتائل ک

مضمون کی نوعیّت ایسی ہے کہ ایک ہی آیت کی تکوار مختلف عنوانوں کے ماتحت بعض ادفات ناگزیر ہوگئے ہے۔ دریا باد، بادہ بنکی جولائی س<u>امھ ال</u>م ع مرمد بادہ میں استار م

# عبرريب، ابتزريب المسلوليت

مشرک فوموں کو برطی اور اصلی محفوکر فبول رسالت کی راہ میں ، انبیا ٹرکی بشربیت بی سے لگی ہے ۔ وہ او ناریا مظہر خدا کاعفیدہ نوسجھ سکتے تھے اس مظہر خدا کی برستش بهي ان كي سجه من آجاتي على ليكن بدمان ياسمحف كوكسي طرح نباريز مونف كفي، ککسی انسان کوبا دی یا دمبرزد کہاجائے ،سکن پرسننش وعبود بہت صرف ایک آن دىكىھ خالق دىردردگار كاحق محفوظ رہے " مسيح اگر سيخے ہيں، اوران برايمان لانا واجبسے توبس عبادت کے بھی حقدار وہی ممبرے " یہ المی منطق ان کے د ماغ ك دك وريشتى بىوسى كتى بوت كفى قرآن مجيد في اسعقيده يفر بار بارا ورمختلف بیرابوں میں لگائی۔

کہیں ارمثنا دہوا کہ:

كسى بشرك لتے بيمكن نبيل كم الله تواس الله مَاكَانَ لِبَشَرانَ يُتُؤُتِيهُ اللهُ كناب اورفهم اورنبوت عطاكرے اوروه ٱلكِتْبَوَالُحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ لَا نُسُمَّةً لوگوں سے کہنے لگے کہم میرے بندے بن يَقُونُ لِلنَّاسِ كُونُـوا عِبَادًا لِّك جاوًالله كوجيور كر . . مِنْ دُونِ اللهِ و (العران، ع ٨)

اوركهيس بيوں ارشاد ہواكہ بير نوممكن ہى نہييں كەالتەرمسلېن وملائكه كى عبادت كا حكم دے . يا نوصاف تعليم كفرى موتى -٢) وَلاَيَا مُوَكُ مُرانَ نَتَخِ لُهُ وَا

الله تنهيس يحكم نهيس دبنا كذنم فرمشنوں اور

بيمبرون كويرورد كارملن لكو . كبادة تمهيكم الْعَلْتُكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَأُمُوكُمُ بِالْكُفْرِيَجُكَ إِذَا ٱنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ کفرکا دےگا ، بعداس کے کہ تم سلمان بوحكيهو (آلعران، ع م)

بنتربین ، اس منشر کاند منطق میں ، منافی تنتی رسالیت ونبوت کے۔ وہ ہا دی ہو كيونكرسكناب، بونشرب ، طنز ونعريض كيساته، بردوركمشركين ، يبيسوال بار باربیش کرنے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بیحکایت دہرا دہراکنقل کی ہے۔ الله باتك كانت تَأْتِيفِهُ با عزاب اللي اس لة بواكم أن كياس رُسُلُ هُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُو اللَّهِ أَن كَيْنِيكُمْ مِوتَى نشانيان كَرْآتُ مَعْ توبه (جرت وانكارس) كتف كف كركيام ارى ٱبَشَرُّتِهُ ﴾ وُنَنَاط ہابت کوئی بنٹر (محض) کرے گا۔

(التخابن -ع ۱)

ی با اینے ہیبروں کے مذبر کہتے ، کنم کب اہو ، بجز اس کے ایک ہمارے ہی جینے بنشرمو (اورسشر مجی کہیں بشرکا ہادی موسکا ہے؟)

ا فَالْكُو الْهُ الْمُصِمْ إِلَّا بَشَدُ تَمُ اور مُوكِيا، سوااس كرم مى جيس مِّ مُثْلُنَا (ابراسم- ع) ایک بشر ہو۔

ه قَالُوْ الْمَا أَنْتُورُ إِلاَّ لِبَشَارُ تَمَاور بُوكِيا، سوااس كَ كربم بي جيسے ایک لبشر ہو۔ (يس - ۲۶)

حضرت صالح بيم بررحق موتے ہيں ، أن سے كها۔

الكَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِتْ لُنا (الشراءع م) تمسيم جيد ايك بشرى تو بور

ادراسی گساخان لہج بن دوسرے بیمبربرحق حضرت شعیب سے بولے۔ (ع) وَمَا انْتَ إِلاَ بِشَرْمِينَالُنا (اسْرَاعْ) اورتم بم جبسے ایک بشرری تو ہو۔

اورجب سامنے كہنے ميں يدويره وليرى تقى، توييچھ كہنے ميں كيا باك بوسكا تھا،

ایک دوسرے سے کہتے:

(A) أَبِعَثَ اللهُ لِشَوَّارَّسُولًا O

(بنی امرائیل -ع ۱۱)

اوركبين يون أيس مي جريع كرت

﴿ هَلُهُ أَالِا كَا بَشَرُ مِنْ لُكُمْ

(الانبيار -رع ١)

يه (مرعی نبوت) بس ایک بشریبی توبس،

مم بی جیسے۔

نور جيب بيرجليل القدرى بول آيس مين منسى أواند-

ا مَاهٰنَ الاَّبَشَرُ مِّنْلُكُمْ يُولِيهُ اَنُ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو (الومنون ٢٤٠)

فيخص نوبس ايك بشربينهم بمى جبيها عيام يىب كىتم سے برز ہوكر رہے -

حضرت نوح کے بعدایک اور بیغمر برحق آئے۔ اُن بیچارے کی بون خرابی لگائی گئ

ا مَاهٰ أَالِا بَشَرُ مِّتُكُلُمُ يَاكُلُ

مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِسمَّا نَشُرَبُونَ ۞ وَلَئِنُ ٱطَعُتُمُ بَشَـرًا

مِّ تُلُكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّا لَّخْسِرُونَ ۞

بس يرتوايك بشربين مهى جيد . كعات وبى بين جوتم كهاتے ہوا دربينے دہی ہيں جو تميينة بوراوراكركيين تم اسين بى جيب ابك بشرك كن يرحلف لكي وتم و (الكلي)

كياخداني رسول بناكرايك بشركو بعيحا

گھاٹے مں آگتے!

بمرجب سينكرون بزارون برس بعد حضرت دولي وارون بيمبرى كانشان كرميني توفرعون اور فرعونیوں کو قبول حق کی داہ میں طری د شواری اِن داعیان حق کی بشرمیت ہی

نظرآ تی ۔ اللهُ فَقَا لُوُّا اَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْهَ، مِثْلِنَا

وَقُوْمُ هُمَالَنَا غِيدُونَ ٥

(المومنون - عس)

وہ بونے ، کیا ہم ان دونوں برایان لے آئی جويم بى جيد بشري درآ خاليكران كى قوم ہماری محکومے! اسسادے طنز ونعریض، تکذیب والکاد، تمسخ واستهزار کے جواب میں یکھی کی بادھی نہ ہوا، کہ دہرسے اصل حقیقت کے اظہار میں کچے می صنعت آبا ہو، یا بشتریت انبیار کے مرکزی اور کلیدی عقبدے میں کہیں سے کچے کھی کمزودی پیدا ہونے یائی ہو، بلکہ بیمرس کی ذبان سے صاف صاف اور دہر لے سے کہلایا گیا، کہ بیشک ہم بشری ہیں، اور تم ہی جیسے بشر۔

اِنَ قُلُ إِنَّهَا اَنَا بَشَرُ قِنْلُكُ مُرُيُونِي آبِكه ديجِهُ كُمِينَ وْتُم بِي جيسا ايك الله على الكه من الكه على ا

ہے۔

(اليضًا (مَمُ السجده-١٤) (اليضًا)

وصف بشریت ہی سے ملاہوا ایک بہلو دصف عبد بین کا ہے مشرکوں کی جمھے
میں یہ عبدیت کا بہلو بھی کبھی نہیں آیا۔ ہر بزرگ، مقدس سنی، اُن کے خیال میں، بھرال
فوق البشر ہوگی۔ اور جب فوق البشر ہوگی۔ تو عبر خض کیسے ہوت تی ہے ؟ لامحالہ یا توخدا ہوگ یائیم خدا، دیویا یا دیوی۔ اور اس حیثیت سے ۔ خالق یا فاطر نہ سہی ، لیکن کسی درج بی مجبود
و حاجت رواتو ضرور ہی ہوگی۔ قرآن مجید نے مشرکا نہ منطق کے اس مخالطہ کی تردید قدم
قدم یہ کی ہے، اور بیمیروں کی عبدیت کا انتبات مشدو مدسے کیا ہے۔
قدم یہ کی ہے، اور بیمیروں کی عبدیت کا انتبات مشدو مدسے کیا ہے۔

سبس زياده قوت وشدت كيساته الكارشا يرحض تمسيخ كي عبديت كاكيا كياب، اوسيحول في آيك كوبجائ عبد كمعبودك درج ير ركاب - اس لخ آب کے نام کی نفرع اس سلسلیس اور فردری تھی۔ ارشاد ہواہے، (14) مَنْ يَسْتَنْكُفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ مُسِيِّعُ كُواس = ( ذرائعی) عاربين كروه لله عَيْدً اللَّهِ (النسارع٢٠) كعبد بول ـ اورمزبدتاكيد كے لئے اس وصف كوخودائے كى زبان سے دہراياہے آئے شردع ہی میں اپنی زبان سے کہر دیا۔ (١) إِنَّ عَبُدُ اللَّهِ الَّهِ الَّذِي ٱلْكِتَابَ من نوالند كاعبد مون - أسى في محدوكتات ي وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ (مريم- ٢٤) اوراسى نے مجھے نبی بنایا۔ يدانبات عبديت ، دوسر بيمبرول كحن بيريجي ان كام كيسائقس چنانچ حفرت زکریا کےسلسلہیں ہے، بانذكره بعآب كيروردكاري مراني (ال ذِكُورَ حُمَتِ رَبِّكَ عَبْلَهُ كااپنے عبد زكر مياير۔ زَكْرِتًا ٥ (مريم- ١٤) اورنی فدیم حضرت نور کے ذکرس ان کا نام کینے کے بعد ہے۔

(٢) إِنَّكُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ٥ بهشكوه ايك عبد شكر كراد تقيد (بني اسراتيل - ١٤)

ایسی ہی صراحت داؤ دنبگ کے لئے بھی ہے، جو دنیوی جاہ وحشمت کے لحاظ سے بھی پُرِ قوت ہے۔

(ال) وَاذْكُرْ عَبْدَ فَا دَا ذُذَ الْآيْدِ ہمائے عبد داوْرْ بری قوت والے کویاد کیجے، اِنَّهُ اَقَابُ ( ) (ص - ۲۶) دو بہت رجع ہونے والے تقے۔ اِنَّهُ اَقَابُ ( ) معابعد، آیکے فرزندسلیمان ذی شان کا بھی ذکراس وصف کے ساتھ ہے۔

اورهم في وَوَهَبُنَا لِدَ اوْدَ سُلِيمُنَ وَنَعْمَ اورهم في داوَّدُ كوسليما نَ عطاكيا ، كَالْتِ الْعَبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٥ (مَنْ عَلَى) عبد عَنْ ببن دجوع بون والعظه

بعرذكرابوب عليه السّلام كاب - أن كى بينيانى بى اسى عبديت كي تعفي سے

الله وَانْدُكُرْعَنْدَانَا آيُّوْنِ (صَعم) يا دكيجة بهادعبدا ترب كور

دوبارہ اُن کی مرح بھراسی وصف کے ساتھ آئی ہے ،

m نِعْمَ الْعَبِيلُ إِنَّهُ أَوَّابُ 0 كيااچّه بندے نهے، ده بهت رحوع سو (مق - ع م)

نین اورسیمیران جلیل کاذکرایک سانھ آبلہے. اور عبدست سے موصوف ہونے

مین مینوں مثریب۔

(٢٥) وَاذِكُرُعِبَادَنَآ اِبْرَاهِ يُمرَوَ اورباد كيجئه بمايرعبا دابرامتم والمخاريق اِسْطَقَ وَلَيْتُقُوْبَ أُولِي الْآيِسُوى وَ كوجوبرك قوتن والحاور برك بعبير الْاَبْصَادِ ٥ زم عم)

بیسب تذکرے دوسرے انبیار کے تھے سیدالانبیار کی عبدبیت فرآن مجید نے اورزیادہ تکرارکےساتھ بیان کیے۔

شروع ہی میں جہاں تعارف آی کے سب سے بڑے معجزے قرآن مجید کا کیا ہے ومان آیکالفک وفی اورنہیں ، مین حمد الایا کمیاہے۔

ال وَإِنْ كُنْنَا وَفِي رَبْبِ مِستَ (العمنرو) الرَّمْيين شك مع اس (كتاب) كے بالسے بس جومم نے اپنے عبد ركب آثاری ہے توتم بھی ایک سورت اسی کی می لے آؤ۔

نَزَّ لَنَاعَلِعَيْهِ نَافَانُوا السُّورَةِ مِّن يِّتْكِهِ ۞ (البقرة-٢٤) اس اعجاز فرانی کے بعد آپ کالیک دوسرامشہورونمایاں مجر وسفر مراج کا ہے، اس سلسلس آید کی نسیست در اید کا اظها داسی وصف عبد تیت بی کرسا تھ کیا ہے۔ باك دات بوه جوكي راتون رات اين عبدكومسجد محترم سے دوروالی مبحد تک ۔

الله يُسْمِعُنَ اللَّذِي اَسُرِي بِعَيْدِهِ لَيُلَّا وَّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِ الْحَالُ مَسْجِدِ الْاَقْيَعِي (بني امرائيل ـ ١٤)

تيسري جلك بيرميل بطف وعنابيت يرآب كي دكرس كفابت اسى وصف يمك كئ سے ـ عالى شان دات ہے دہ جسنے برفیصلہ (كی كتاب)ايين عبديرنازل كى ، تأكه ده نيا جہان کے لتے نذہر ہوں۔

الله عَلَى عَبْدِهِ يِتِكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيرًا ۞ (الفرقال - ع ١)

چوہتی بار پھر بوزنی تخصیص بر ذکر مبارک اسی وصف عبدیت کے ساتھ ہے۔ سادی مشاتش اس الترکے لئے ہے جس نے (ير) كناب ناذل كي اسيف عبدير، اوراس يں درا بھي كي نہيں ركھي۔

(٢٩) ٱلْحَمَّلُ لِلْهِ الَّذِي ٓ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِه ٱلكِتَابَ وَلَهِ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا ۞

بانچوال مونع بيرانطهار كرم خصيوى كايد، اوروبال بھى ذكر جيل اسى عنوات يد -وه (الله) السليع وابيف عبد يركُفل مونى آ بنین نانل کرناہے کروہ تم کو تا ریجیوں سے روشیٰ کی طرف ہے آھے۔

الله مُواللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُلِهُ النِّي بَيّنْتِ لِيُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَانِ إِلَى النُّورِ (الحديد-ع)

يساليدمفام بنده بي، جهال بشريب (ادرعبدتيت) كالطلاق حفرات انبيار، خصوصًا سبدالا نبيار كى دات برصراحت كي سانف مواسع كيك إن كيعلاده كثرت سے منفا مات ابسي بي ، جهال ال كوحق من وصف بشرتيت صراحة بنيس ، ولالة يأتفمنا لایا گیاہے بعنی ابسے عوارض بیان کر دیئے گئے ہیں ، جو بنٹر تب سے منفک نہیں ہوسکتے بلکہ اس كولوازمس داخليس -

جنانچدامم ترين لوازم بشرتيت سي يه حكمانبياء اس دنيايين غيرفاني نبين، فنايزي موتے ہیں ، ادران کے جسد کو فرورت بدل ما بتحلل باکھانے بینے کی برابرانگی دستی ہے! س كوبوں بيان فرما باكباسے۔

ئے۔ اوریم نے (بیمبروں کے)جسم ایسے نہیں بنا که وه کاتے بیتے د اول اور دوه (اوگ)

اللهِ وَمَاجَعَلْنُهُمُ جَسَدًا لَّا مِاكُلُونَ التَّلْعَامَرَوَمَاكَانُوْ أَخْلِدِينَ

بميشره جانعوا لمعتقد

(الانبيار-ع ١)

حضرات انبيا ريبي نبيس كه عام انسانون كي طرح فافي وتي ابي، اور كلات يني

ى ، بلكە بازاردن بى<u>ن چىلتے بھرتے بھى ب</u>ي ـ

(٣) وَمَا آرُسُلُنَا فَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اوريم فَ آيَ مِسَ قَبَلَ مِنْتَ بِي رسول بيج، بعرنيهي كفير

إِلَّا إِنَّهُ مُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَبْشُونَ ﴿ سِبِكُوا بَالِي كُلُفَ مَصْلُوا وَإِرَادُولَ إِيمَائِكُ فِي الرَّسُواقِ ﴿ ﴿ وَالْفَرْقَالَ - ع ٢)

صاحب ابل وعيال بوزا، اولاد كى طلب دىمنادل بى بوزا، اس كى دعاكرنا، ازواج كحقين دعائ خيركرنا، يرسب ادصاف بشرى بي، اوران سب كاذكراس كتاب مين. ایک دومرے عنوان کے ماتحت مے گا۔ س کا برھنا ، کبولت بن ضعف جسمانی کاظام رہونا ، ضعیفی میں اولا دکی طرف سے مایوسی ، بر مجی سب بشر تمبت ہی کے مفاصر بین اوران کی تفصیل بھی اس کتاب میں ایکسنتقل عنوان کے ماتحت ملے گی۔

يهال محض ضمنًا دو تذكر الى مول ك - ايك مقام يرب ك فريضة مفرت الراجيم ك فرزندصالح كى بشارت دبتے ہيں ۔ آپ كى نظرا بيٹ س برجانى ہے، اور بربشركى طرح آپ بھی اُس بشارت پرجیان دہ جانتے ہیں۔

(ابرابيم في كماكيان مع المرابيم في كماكيان مع المارت دين الواسم في المارت دين الواسم في المارة الما هَ مَن الْكِكَبُو فَيِمَ تُبَيِّرُون ٥٠٠ اس مال بي كربرها يا محديم آچكا ب نوبشار محے کاہے کی دیتے ہو۔

اسباب ظامری برنظرکرکے، براندسالی میں اولادی طرف سے مابوسی، خاصّة بشریت، دوسراموفع برب كحصرت دكريا يف لخاولادى دعاكرت بي ، بين ساته ي ابي برانه سالىكة أروعلامات كابعى دكركرت حافيه-

ا عبر اِنْ وَهَنَ الْعَظِ مُ مِنْ الْعَظِ مُ الْعَظِ مُ الْعَمِلُ اللَّهِ الْمُرْورِدُكُا رَمِي مُرا الْمُ وررُّ عَلَى

وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا مِ بِينَ اور (ميرے) سركے بالون بي سفيدى بھیل ٹری ہے۔

ببيداندسالى كے يه آثارعلامات ومقتضيات بشرى،ى بن

عدة ب كوازم ميس مسكوليت ،عبودتيت ، اورمكلف بداحكام شرع بوناجي ب اوربيمبراس باب بين عام مومنين سے درائھي ممناز بنبس بوتے -

ابرا ہیمخلیل کاجومزنبہ سیبروں میں ہے معلوم ومعروف ہے۔اس ریمی آن سے بياسة مداسلام بى لاف كابوا. ينبين بواكه انبين اس معاف وسنتني ركهاكيا مو ا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِمُ قَسَالً يادكرووه وقت جب ابراهيم سمَّان ك

أَسْلَمْتُ لِدَبِّ الْعُلَمِيْنَ يرورد كَارِفَ الْعُلَمِيْنَ يرورد كَارِفَ اللهم الوَّ لِعِلْمِينَ

اسلام لےآبار وردگاعالم بر -

ان كى آزمائيس بهي موس - اوروه ان مين بورسے أترے - يرنبين مواكدو و بلااتا

رسيت بيول -

(النقره - ع ١٩)

اوروه وقت بادكروجب ابراتيم كى آزمائش بعض بانوں میں اُن کے برورد کا رنے کی ،

(٣٧ وَإِذِانِتُكُا، ١٠٠ اِهِدِبُورَتُكُ بِكِلْتِ فَأَنْدَهُنَ ١٩٤١)

#### اورأن بن اور المرت الراس

بین الله کی معادی کا کام انہوں نے اپسے فرزنداسملیل سے مل کرکیاہے ۔ اوروه وقت بإدكرو، جب ابراميم، المحيل ا وُإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ يُوالْفَوَاعِلَ الْفَوَاعِلَ الْفَوَاعِلَ كيساته (ملكر) بيت الله كي بنيادي اللها مِنَ البَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ (البقوعه)

اوراس مخلصانه طاعت وعيادت كي قبول كي دعا بحي كرنے جاتے تھے ۔

اسے ہائے یرور دگار، اسے ہماری طرف معقبول مجى كرنوى سع تراسنن دالابرا جلن

السِّيعُ مِثَا إِنَّكَ اَنْتَ السِّمِيعُ مِثَا إِنَّكَ اَنْتَ السِّمِيعُ انْعَلِيْمُ. (البقره - ع ١٥)

والا

اورمز میرطاعت وعبادت کے خواستنگار و حربص تھے۔

اسے ہمامے بروردگاریم کواینا (اورزیادہ) فرال بردار بنائے ... اور م كوم ارك ج کے احکام بنادے، اور ہم کر دحمت سے توجر رما، بیشک توہی ہے بڑا توج فرانے

(٣٩) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ .... وَ ارْنَامَنَا سِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْدُ (البقره ع ١٥)

والا، برا رحم كرسف دالا ـ

اسى اسلام برقائم رسنى وميت ارابيم لين اسيف واكون اوري في كوكركة . اوراسی (توحید) کاهم فی گئے اہراہیم ابنے بلول کواور(لیے وقے) بعقوب کوسی، اے میرے ببيوالله ناسد في التماي المنتخب الما میں تمہیں موت آئے توصرف اسی <sup>مات</sup>

﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهُمْ بَنِيْهِ وَلَيْقُو يُبُنِيَّ إِنَّ إِنلَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ اللَّهِ يُنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَآنْثُمُ مُّسُلِمُوْنَ ـ

(البقرة - ع ١١)

اسلام پر۔

خود بيفوب عليه السّلام معى اسى دين توحير كى وحيّيت ، بسترِمرك ير، اين نسل

الْهُ قَالَ لِبَنِيْدِ مَا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ بَعْدِي مُ \* قَالُوْ الْعُبُدُ الْهَكَ وَ اللَّهَ

ابآ مِنكَ إِبْرَاهِيُعَ وَإِسْمُعِيُلَ وَإِسْمُ

الْهَا وَاحِدً إِوْنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

(البقرة - ت ١٩)

جب انہوں نے اسے میوں سے ہیاکہ تم لوگ برے بعدك چنرى يرسنش كرفك، ده اوسام اس خدائی پرستش کرس سے جن کی آپ اورآپ کے بزرگ ابراہیم و التمعيل والمحق كرني آئين يعبى خدائ والم کی، اوریم اس اس کے فرما نبردا رہیں گے۔

اسمعيل عليدالسلام كا ذكرجهإن مرح كساته أتسب ، وبال يرهي سعكر (خودود)

اينے گرداوں ريھي نما زوزگوة کی تاکيدر <u> کھتے تھے۔</u> ش وَكَانَ يَامُوُ اَهُلَهُ بِالصَّلَوةِ وَ وه البِينَ كُرُوالول كُومَمُ ديتِ رسِتَ تَعِيمُ الْ

الزَّكوٰةِ - (ريم ع)

اورزكوة كا\_

متعدد بيمبروں كے اوّاب واوّاه ، بونے كاتذكره أن كى عبديت كے سلسله ميں

ابرابيم في ابن كالمرتبت ابان ، مريد اطبنان فلب كي خاطر شامة بعض خوارق وعجاتب کی درخواست کی ۔

٣ وَاذْقَالَ اِبْرُهِمُّ رَبِّ اَرِنِي

كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى وَالْ اَوَلَهُ تُوُمِنُ

قَالَ مَلَىٰ وَالْكِنُ لِيَنْظُمَ إِنَّ ثَلْبِي

(البقره- ع ٣٥)

اورده وقت يادكرو،جب ابراميم نعرض کی کما ہے بیرے برورد گار چھے دکھا دے کم توم دول كوكيول كرزنده كرالسيدا دفنا دبوا

کباتمیں اس برایان نہیں۔ بونے (ایان) کیو نه دُگالیکن اینے قلب کومطمئن (خریر) کرنے کیئے۔

حضرت علیم ، جنہیں ان کی امت کے بڑے بڑے عالم وفاضل تک ابن الترمان رہے ہیں، خوداُن کی زبان سے دعوت نوحیدی قرآن نے نقل کی ہے۔

(٣٨) اِنَّ اللهُ وَقِي وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُولًا مِن عَبِدَ اللَّهِ مِرادِب مع اورتمها دامجي هٰذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيْدُ نَ رَبِهِ اس كَى بِرَسْنَش كرد، سيرى

راہ بہی ہے۔

(آلعمران - ع ۵)

آپ کی بیدائش کا طریقه اگرخارق عادت تھا۔ نوہواکرے ، بہرحال اس سے آب کے بنشراورخاكي الاصل مون يركبا الزير السع - آخر حضرت آدم كي بيب وأنش كاطر نفير نوعام بشرى طربني نوالدو تناسل سے بالكل بى الك تھا۔

ه اِنَّ مَشَلَ عِنْسِى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثلِ عِيلَى مَثال نوالله كَن ديك أدم كيسى

ادَمَو عَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِهِ الْهِين اسفِ مَتَى سے بداکیا،ادران كُنْ فَيَكُونُ - (العرال - ع) سيكهاكم وجاؤتو وه بوكة -

حضرت عليثي كي ذات جونكه البيت اللّي وولديت اللي والمصر ترك كي مركز خصوصي رہ چکی ہے ۔ اس لئے آپ کی بشریت دعبدیت برزورسب سے زیا دہ گیاہے، بیمانگا کرچننزمی هی آب سے بیسوال ہوگا۔

كياتم (دنيايس) لوكول سے يدكه أفت كف، که'' مجھےا درمیری ما ں کوبھی خدا بیٹ الوالٹر

ا نُتَ ثُلُتَ لِلنَّاسِ اللَّهِ لَهُ لُونِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَأُرِقِي إِلْهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

(المائده - ع ١٦)

کےعلادہ یہ

اور حواب فدرتاً آب كى طرف سے بيعرض ہوگا ،

تو ماک دان ہے ، میں ایسی بات کیسے کہہ سكنا تقارجس كالمجيكوتي حق بى من تقار

السُلطنك مَا يَكُونُ أَن إِنَّ آنَ آفُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَيْسَ لِي بِحَتِّي - (ايضًا) سب سے زیادہ زور و تاکیر، تکرار و تفریح ، قدرةً مرورا بنیار ، رسول النوصل سر علیه ولم می کی مسئولیت اوراس کے مطام و آثار پرسے -

باربارارشاديه بوام كركبس خودس اس ببام حق مضعلق شبراوردهو كيبس نه

برخطانا ـ

﴿ اَلْحَقُّ مِنُ لَّ لِبِكَ فَلاَ تَكُونَ تَ يَحِق آبِ كَيرود دُكار كَ طِحَتِ مَ اَرْكِيلِ الْحَقَّ مِنْ الْمُن تَوْلِيلِ اللهِ مَا البقرة -ع ١١) مِرَد آپ شك رنيوالون إلى مراج الله كا -

(الانعام - عم) ر (الانعام - عم)

ه رد (يونس - ع ١٠)

اورابك برائ نام اختلات كمساته

( فَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْمُهُنَّرِ فُنَ (العران عُن تَلَ مَن الْمُهُنَّرِ فُنَ (العران عُن العران عُن مَن الله على الموالية كار الموالية كار الموالية الموال

ابك باريم خفيف لفظى تغير كمساته

هُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَاتِهِ مِسَّلًا آپان چيزوں سے متعلق شک بين نه يَعْبُلُ هَوُ لَاء - (مود - ع ٩) پڻيجن کي لوگ پِستش کرنے بہتے ہيں -

دسول پرجودی فرآنی نازل ہوتی ہے۔ اس پرایبان لانے کے مکلّف جس طرح عام مومنین ہیں، خود دسول کھی کتھے۔

﴿ اَ مَنَ النَّرَسُولُ بِهَا ٱخُولَ اِلْدَهِ صول (خود) ایمان للسفَاس برج کچهان پر مِنُ زَّیِّهِ وَالْهُوُ مِنْوْنَ - (ابقره - ؟) التُرک ہاں سے نازل ہوا اود مومنین (جی) خاص کور پرآگے کو کم ملاہے کنے انت کرنے والوں کی حایت وجنبہ داری نزکریں ۔ ه وَلَا تَكُنُ لِلْحَالِمِيْنِينَ خَصِيمًا آپ خامُوں كے طوف وارز بن جايئر - (انتساء ع ١١)

اوراسی سے منفس ، اسی سے ملی ہوئی یہ دوسری ہدابت بھی ۔

( ) وَلَا تَجَادِلُ عَنِ الَّـذِيْنَ يَخْتَانُونَ آپ ان اوگوں کی طف سے وکالت نہ کیجئے جو انفسس کو النساء ع ۱۱) اینے ہی نفسوں کو نفصان پہنچاتے دہتے ہیں۔

الله کے خصوصی فضل دکرم نے آپ کوسنبھالے دکھا، ورنہ نحالفین تو یہ تہی کریکھتے، کہ خود آب ہی کوراہ سے برکشت نہ کردکھیں ۔

آبِّاس بر مامور منظے کہ آپ برجو کھی میں نازل ہوا ہے ، اسے پورے کا پورا بہنچائیں ،
اوراگر آپ نے اس بس کچے بھی کوتا ہی کہ ، توکو باآپ نے کوئی بھی پیام ہنیں پہنچایا ۔

ه يَنَايَشُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ الْدرسول آپ بِراَّپ كه بُدود كَاد كَامُ وَلَّ الَيُكَ مِنُ تَدِيِّكَ وَانُ لَدْ تَفْعَلُ فَمَا سِيجِ كِي بَعِي نازل ہواہے وہ آپ (سب) بَلَخْتَ رِسَالَتَك د (المائدہ - ١٠٤) پہنچاد کیج دادراگراَپ نے ایسا دکیا و آپ نے

الٹرکا ایک پیغیام بھی ہمیں پہنچا یا۔ خود آپ کی تربان سے کہلا یا گیاہے کہ میں تو دعوت توحید واجتناب مترک پرما مود موں اور اسینے ہی متعلق ڈوزنا دہتنا ہوں کہیں کو ناہی کرکے مسنخی عذاب نہ بن جاؤں ۔

مَعْدِيْتِ إِنْ مُوْرَقَمْ مَهُ رَوْمَ مَهُ مِنْ مَا يُنْ الْكُونُ وَاقَالً آپ كهدد يجهُ كُرْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تُكُ إِنِّي اَخَاتُ إِنْ عَصَيْت دُبِّي عَنَابَ من موجاد اب كمدد يج كُراكر من بي بردر كا

کی نافرانی کرون تومین توایک براے دن کے يَوُمِرِعَظِيُورِ (الانعام-ع ٢) عداب سے دنا ہوں۔

ادراسے دراآگے بڑھ کر میز ماکیدائے کی زبان سے اسی دعوت نوحید واجتناب ئر شرک کی کرائی گئی ہے۔

كباتم سيح يح يمي گواهى دينتے ہوكداللہ كے ساتھ (٧٠) ٱيُنَّكُمُ لَتَشَهُلَا وُنَ آتَ مَعَ اللِّيهُ الْهَتَّ ٱخْدَرَى وَكُولُ لَا ٱشْهَالُ کھھا ورمعبودھی ہیں ؟ آپ کہہ دیجئے کہیں نو فُلُ إِنَّمَاهُوْ اللَّهُ وَّاحِدٌ قُوالَّئِيْ بَرِيٌّ (يه) گواهي نبين ديناآب کهه ديجيه که وه نوبس ایک معبود ہے اور میں تمہا مے شرکھے بیزار موں ۔ مِّهَا تُسُورُونَ - (الانعام - ٢٤)

آپ کواس کی فہائش ہوئی ،کرسب کا ہابت پرجمع ہوجانا مشیت تکوینی کے خلاف ہے، اور آپ کااس تمنّایس پڑناایک شائرجا ہلیت رکھنے کے منزا دف ہے۔

ادراكرانتدكى مشيتت بدموتى توان سبكو برايت يرجع كرديبا تواب جا بلون بين نه

الُهُلَى فَلاَ تَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. (الأتعام - ع م)

ال وَلَوْشَاءُ اللّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَّا

آيگي دبان حفيفنت ترجان سے برحفيقت صاف صاف کہلادی گئ ،کرس ش آپ کهدد یج کرتم سے بنہیں کہناکرمیرے ياس ميرسه يرور د كادك خزاسف اورني علمغبب ركحنا موسءا ورندمين تمسه بكهتا موں کہیں فرشنہ موں میں نوبس جو کھیے دی بیر ادیراتی ہے، بس اس کی بیردی کردم ہوں۔

خزاتن بروردگاد كامالك ، نه عالم الغيب، نه فرشنة ، بلكه عرف وحى اللي يرجلنے والا بور اللهُ قُلُلًا أَقُولُ لَكُورُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا آعُلَمُ الْعَبِبُ وَلَا ٱقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ مِ إِنْ اللَّهُ إِنَّ الَّبَحُ إِلَّا مَا يُؤخَى إِلَى وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آئيسيعي بازېس ايسى بى بوقى جيسى برفردىنترسى بوتى ، اگركيس آئ سے كوئى

لغزش ہوگی ہوتی ۔جولوگ اپنی محبت میں آب کے اددگر دمجع رہتے ، اُن کے ہٹادینے کا نامعفول مطالبہ منکرین کی طف سے بیش ہونا رہنا ۔ آب سے ادشا دہواکہ اگر آپ کہیں اُن معفول مطالبہ منکرین کی طف سے بیش ہوجائے گا۔

الله .... فَتَطُرُ دَهُمُ فَتَكُونَ .... كُوآبُ أَن كُودهتكا دي (الرّابُ فِي النَّالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اودمشرکوں کی فرمائش فٹرک کی (برفرض محال) تعیل نوآپ کو کھلے طور پر گرا ہوں بیس شامل کردے گی ۔

(۱۳) قُلُ إِنِّ نُهِيتُ اَنُ اَعَبُدَ الَّذِينَ آبِ كَهِ دِيجِ كَرَجُ كَوَّوَاسَ كَى مَا نَعَتْ ہِے كَهُ وَيَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُولَةُ اسْ كَى عَادِت كُرونَ عِن كُونُمُ لُوكَ اللّٰهُ عَنْ عَنْ حُونَ اللّٰهِ عَنْ كُونَ مُوكَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ كَا لَكُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ كَا اللّٰهُ عَنْ كَا اللّٰهُ عَنْ كَا اللّٰهُ عَنْ كَا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَالِمُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلْمُ عَلَّا عَنْ عَنْ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَالْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّٰهُ عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَا عَلْمُ اللّٰ ال

کو یاعظمت ومقبولیت کوئی الیبی شے نرتھی۔ جوکسی نبی کی ذات کے ساتھ جیپک کررہ گئی ہو۔ ہزبی کا سالاتفترس نواسی وقت نک ہے، جب نک اس کا گہرار شنتر رضائے الہی سے جڑا ہوا ہے۔

خود کوئی لغزش و مبیلی نوالگ رہی ، نا فرمانوں ، سرکشوں کے ساتھ مہم نشیبنی تکشیطانی عمل قرار پایا۔

ادرجب آب ان لوگوں کو د سکھنے جو ہماری آبنوں میں عبب جوئی کراس میں، نوان سے الگ ہوجل ہتے ، پہان کک کد وہ کسی ادر با میں لگ جائیں ، ادراگر آپ کو شیطان مجلا ( وَإِذَا رَائِتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُونَ فَ الْمِتْنَافَا عُرِنْ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُونُوا فَيُ حَدِيثِ غَيْرِ لا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيُطْنُ فَلَا تَقَدُّلُ بَعُلَ النَّ لُرُئُ مَعَ

الْقَوُمِ الظَّلِمِينَ . (الانعام عم) توبادا جانے کے بعد (ایسے) ظالم لوگوں کے ياس من بيضيّے۔

انبيارسابقين بيسكى ايككانام لفكرذكركرف كيعدآب وادشاد مواسي كر بس انبس کی بردی کست دسیے -

یالک دہ مخے،جنہیں اللہ نے ہوایت کی تھی (٦٦) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ توايهي انبيس كيطريق يرجيك نَبِهُدَاهُمُ اتَّتِدِةٍ (الانعام ـ ١٠٤)

ایک بیمرجلیل، ابراہیم طلیل کی زبان سے، فبل نبوت، کہلایا جاچکا تھا کرا گر

الله كافضل خصوصى دسنكبرندرس، نومين فركرا بمون سار بونا .

(ابرامبم) بولے، کہ اگر میرا برورد کا رکھے ہوا ا قَالَ لَئِنَ لَكُونَ لَوْدَهُ وِنُ رَقِبُ مه که تاریخ، تومی تو گراه لوگون می شال لَاَكُوُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ النَّمَا لِّينَ . ہوجاؤں۔

(الانعام - ع 9)

رسولً التُدكوم احت كے ساتھ بي حكم الله كربس دى اللي كى بيروى كرينے رہيے! ور

منترکوں کی طرف درا النّفات نہ ہونے یائے۔ اِنتَبِعُمَا اُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنْ
 اِنتَبِعُمَا اُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنْ بس اس وی کی جوآب کے بردردگاری طر

سے آپ یرا تری ہے کہ کوئی ضرا نہیں ہے رَبِّكَج لَا إِلْهُ الزَّهُوَج وَ إَعُ رِشُ

عَنِي الْمُشَرِكِينَ. (الانعام ـ ١٣٤) بجزاس کے بیردی کرنے رہیئے ۔اورشرکوں سے کنارہ کش رہیئے۔

يريمي آڳ کو بتا ديا کيا تفاکه اگر کہيں ان لوگوں کی طرف آپ مائل ہو گئے، تو دنياس اکٹریت توایسوں ہی کی ہے۔ جوآپ کو گراہ ہی کرکے رہے گی۔

ا درر د ئے زمین برزیادہ نرجولوگ ہیں، اگر (٢٩ وَ إِنْ تُطِعُ ٱكْثَوَمَنُ فِي الْاَدُضِ

يُضِلُّونُ كَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ - (الانعام ع) أب نے اُن كاكہنا مان لبا، توبر الله كى راه

## سے آپ کو بھٹ کا کر ہی دہیں گئے۔

آب کو یکمی کہنے کاحکم الله، بعدا قرار توحید وردِّ نثرک کے، کمیں ہی سب سے بڑا مسلم ہوں ۔ اور راہ باب ہونے اور ملّتِ ابراہی پر علنے کی توفیق مجھے فضل اللی ہی سے ہوئی ہے ۔

 ثُلُ إِنَّنِي هَا إِنْ رَبِّي إِلَيْ آب كبه د بجية كرمجه كوسيدها راسته بيرك يروردگارنے تبلاد باسے - (وه) ايك دين صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ ۞ دِيْنَاقِيمُا مِّلَّةُ محکم ہے جوطریقہ ہے ابراہیم راست رَو ابراهية خنيفاه وماكات من كا اوروه شرك كرف والون سيس ين الْمُشُركِينَ ۞ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ تے ۔آب کہ دیج کریقینا میری ادادیری نُسكِيْ دَعَيْهَاى وَمَمَاتِيْ بِلّهِ رَبّ ساری عبادت ادرمیری زندگی اورمیری موت الُعْلَيْدِينَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰ لِكَ أَمِونُتُ وَأَنَااً وَّلُ الْمَسْلِينِ . یں سب خالص الٹرسی کے <u>لئے س</u>ٹے جو بڑردگا عالمے بلاكسى شرك كے مجھے اسى كاحكم ملام (الانعام - ع ۲۰) ادرىيى سلمول بين سب سي يبيلا بول -

آپ کو جوکتاب ملی تقی ، آپ اس کی تبلیغ پر مامور تقے ، اور آپ کو حکم تفاکر آپ اس سے تنکی مذمحسوس کریں -

(ال كِتَابُ أَنْزِلَ الدُّكَ فَلا يَكُنْ يِهِ الكِكَتَابِ جِوْآبِ بِرَاسِ لِمُعَامَّا وَكُكُنُ فِي الكِكَتَابِ جِوْآبِ بِرَاسِ لِمُعَامَّا وَكُكُنَ فِي صَلْهُ لِللَّهُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُونُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُونُ اللّهُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَا لَا يَكُونُ فَلَا يَكُنُ فَا يَعْلَا يُلِكُ لَنُ كُلُونُ لِنَا يَلْكُنُ فَلِكُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلِنَا لَا يَكُنُ فَلَا يَكُنُ فَلَا يَعْلَى فَلَا يَكُنُ فَلِكُ لِللْكُونُ فَلِكُ لِللْكُلُونُ فَلَا يَعْلَى فَلِكُونُ فَلِكُ لِللْكُلُونُ فَلِكُ لِللْكُلِكُ فَلَا يَعْلَى فَا يَعْلَا يَعْلَى فَلِمُ لَا يَعْلَى فَلِمُ لَا يَعْلَى فَلِكُ لَا يَعْلَى فَلِمُ لَا يَعْلَى فَلِمُ لَا يَعْلَى فَلِمُ لِللْكُونُ فَلَا يَعْلَى فَلِمُ لِللْكُلُونُ فَلِكُونُ فَلِكُونُ فَلِكُ لِللْكُلِكُ فَلِكُونُ فَلِكُونُ فَلِكُونُ فَلِكُونُ فَلْكُونُ فِلْكُونُ لِللْلِكُونُ فَلِكُونُ لِللْكُلُونُ فَلِكُونُ فَلِكُونُ فِلْكُلُونُ فَلِكُونُ لِلللْلِكُونُ فَلِكُونُ فَاللّهُ لِلللْلِلِكُونُ فَلْكُلُونُ فَاللّهُ لِلللللْكُونُ فَلِكُونُ لِلللْلِلْكُونُ فَلْمُ لِلللْلِلْكُونُ فَلِلْكُونُ فَلْمُلْلِكُونُ فَلْمُ لِلْلِكُونُ فَلْمُ لِلللْلِكُونُ فَلِلْلِكُونُ فَلِلْلِلْلِلْلِلْلِكُونُ فَلْمُلِلْكُونُ فَلِلْلِكُونُ فَلْمُنْ لِلْلِلْلِلْلِلْكُونُ فَلِكُونُ فَلْمُنْ لِلللْلِلْلِلْلِلْلِكُونُ فَلْمُلِلْكُونُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُونُ لِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِل

آبِّ سے پھر کہلایا گیا کہ میں نوبس وی الہٰی کی بیردی کرتا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے کچھ گھر تفوڈ ہے ہی لا تا ہوں ۔

﴿ ثُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعَ مَا يُومِى إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ مِيكِ كُمِين نوبس اسى كى بيروى

مِنْ رَقِیْ ۔ (العراف - ع۲۲) کرنا ہوں ، جودی المبی میرے ادبہ ہوئی ہے۔

آب کو نبنیہ کی گئی، کہ یا دالمی میں سکے دہیں ، اور کہیں غافلوں ہیں شامل نہ ہوجائی ۔

(ع) وَاذْکُرُ رَّ بَیْکُ فِی اَنفُسِكَ .... اور اپنے پر دردگار کو اپنے دل میں یا دکرتے وَلَا تَکُرُ مِنَ الْفَا فِلِینَ ۔ (النواع۲) رہے .... اور غافلوں میں سے نہ ہوجائے ۔

وَلَا تَکُرُ مِنَ الْفَا فِلِینَ ۔ (النواع۲) رہے ،... اور غافلوں میں سے نہ ہوجائے ۔

بر من کا کہ آپ کی کسی بات پر مجی کوئی گرفت الملی ہوتی ہی نہ ہو۔ بندہ ، داناترین ہورہی مہر حال بندہ ہے۔ اس کا علم ، علم الملی کو کیسے محیط ہوسکتا ہے۔ اعمال و معاملاً میں کوئی نہ کوئی ہوفنے بر فرآن محید میں میں کوئی نہ کوئی ہوفنے بر فرآن محید میں میں کوئی نہ کوئی ہوفنے بر فرآن محید میں میں ہوئی ہے۔

اسی طرح ایک اورغز وه کے موقع پرجب آپ نے منافقین کو اُن کی عذرخوای س کرنٹر کت جہا دسے معاف کر دیا تھا ، تواس بیگرفت گو بڑی شفقت کے ساتھ ، اوں ہوئی -

الشرنے آپ کومعاف کردیا۔ آپ نے آک وگوں کوکیوں اجازت دے دی جب تک آپ کے سلمنے سیچے لوگ نظام ہوجاتے اور آپ جھوٹوں کو ندمعلوم کر لینتے۔ ه عَفَا الله عَنْكَ لِمَ اَذِنتُ كَهُّمُ حَتَّى يَتَسَبَيَّنَ لَكَ الَّسَفِينَ صَلَ تُوُا وَتَعُلَمَ الْكَذِبِينَ ـ (الوَبِرِ -ع ٤)

مشرکن مگرآپ کے اور دوسرے مومنین کے آخرعزیز می ہونے تھے۔ دومرے مومنین کی طرح آب نے بھی طبعی مجتب کے اثر سے ان میں بعض وفات بائے ہوؤں کے حق بین دعلتے مغفرت کر دی ۔اس پر تنبیدان الفاظ میں وارد ہوتی ۔

(٧) مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ المَنْوُلَ تَنْ الْمُنْوَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْكُن يعدكه برلوك دوزي بن -

آتُ بَيْسَنَتَ فَفِرُ وَاللِّمُشُرِكِينَ وَلَوْ كَالْوَآ مَلَى مَعْفِرت كي دعاكري أكرج وه رشت اُوْلِيْ قُرْنِي مِنْ بَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَـهُمْ دارى بون اس امرك ظاہر بوجلف ك ٱنَّهُمُ اَصْعَابُ الْجَحِيْدِ.

جا ہلوں، مشرکوں کی طرف سے فرمائش بار بار بہوتی کہ ، فلاں مضمون کے بجائے فلا مضمون کیوں نہیں قرآن میں بیان ہونے ۔ جواب آی کی زبان سے ایک بار پھر ہے کہلایاگیا كربيهي كونى ميرسے اختياد كى بات ہے؟ اوراكرس (خدانخواسته) كھرط كر كھے بيتني كروں ،

تومين خودې نه عذاب مين مبنلام وجاؤل! كُ قُلْمَا يَكُونُ لِيُ آنُ أَبَدِّ لَهُ

مِنُ تِلْقَائِئُ نَفْسِىٰءَ إِنَّ آثَبِحُ إِلَّا مَا يُونِي إِلَى عَ إِنِّي آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوُمِرِ عَظِيمِرٍ.

( ونس ع ۲)

آب كهه ديجة كرمجسة نوبينيين موسكناكم مين ابني ط فسعاس مين كجير ترميم كردون یں زبس اس کی بیروی کروں گا، جومرے باس دمی سے بہنجاہے۔ میں اگرایے در دکا کی نافرمانی کروں تومیں توایک بڑے بھاری دن کے عذاب سے درتا ہوں ۔

عفيدة نوجيداورد وشرك كے مكلف جس طرح سب انسان تق آب مى تفد اورانکاربرجوسزاسب کے لئے بھی ، وہی آی کے لئے بھی تھی۔ اور آپ کو اِس کے اعلان كاحكم ملا ـ

تومين، ان معبورون كى عبادت نبيس كرتا جن كىنم الله كوچيوار كرعبادت كرنے موالبته ين زاس الله كي عيادت كرتا وو جوتمباري جانین فیض کرتاہے۔ اور مجھے فوحکم الاہے کی ایان لانے والوں میں سے ہوں ۔ اور یک اپنا ورخ دین کی طف سب سے کمیسو ہوکر کر لیجیئے اورمشركون بسسه مركزنه بوجية ادراللركو چوڈ کرکسی ایسی چیز کی عبادت ندکیجے، جو آب كوندكوئي نفع مينجاسكا وربداب كوكوني ضرر، ادراگرابیاكیا، نوآب كاشار همی ظالم<sup>ن</sup> ہی ہیں ہوگا۔

(٨) .... فَلَا آعُبِدُ الَّذِيْنَ تُعْبِدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ اعْمُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنَوَ فَكُوْدَا مِرْتَ اَنُ ٱكُوٰنَ مِنَ التُمَوَّمِنِيُنَ وَآنُ آفِتُرُوَجُهَكَ لِلَّهِ بِيَ حَنِيفًا وَّ لَا تَكُوُ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ وَ لَاتَدُعُ مِنْ دُوْبِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلُتَ فَإِنَّكَ إِذًا يِّنَ النُّطْلِيدِينَ - (ينس - ع ١١)

شديزرن بجوم اعدار يرهي آب اسى برما مور مقى، كرفيصله اللى كانتظاركرى -کے باس وی مجیعی جاتی ہے اور صبر کیجئے، ببان نك كدالترفيصلة كردے اوروه سب سے بہزفیصلہ کرنے والاہے۔

( ) وَانَّبِعُ مَا يُونِعَىٰ اِلَيُكَ وَاصُبرُ آبٌ يروى اسى كَرُنْ دِمِيعَ وَكُورَ بِ حَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ عَ وَهُوَ غَيْرُ الْكِمِينَ. (**ي**نس-ع ١١)

بشریت کے طبعی نقلضے سے کھی آگ کے دل ہیں یہ آنے لگنا، که فرآن کے جی تقرف کی مخالفت آنی شدید کی جاتی ہے۔ انہیں تبلیغ میں حجود ہی دیاجائے۔ یاآ میک جمع معاندین کے اس طنز سے کبیدہ خاطر ہونے لگئے کان بیمبر کے ساتھ خزاند کیوں نہیں، یا ان کے ساته سائق كوئى فرشتزنمود اركيون نهيس مؤناء ايسيه مرموفع كے لئے حقیقت واشكاف بیان کردی گئے ہے!

توشايدآياس دي كا،جوآي كوكى جاتى ب كيح حضر حيوا دبناها ستيهي اورآت كادلان كے اس كيف سے منگ ہوتاہے كدان يركوني خزانه كيول مذنازل ببوايا ان كيساته كوتي فرشة كيون ندآيا. (حالانكر) آي نومرت ورانے والے ہیں۔

 
 فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحَى
 اِلَيْكَ وَضَا بَيُّ بِهِ صَدُرُكَ آنَ يَّقُوْلُوالَوُلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ كُنُوْ أَوْجَاءُ مَعَهُ مَلِكُ ﴿ إِنَّهَا آنْتَ نَذِيرُ

حضرت صالح ایک فدیم بیمبر برحن گز رسے ہیں - اُن کی زمان سے یہ اداکرا باہمے، كماكريس التركيحكم مي كونابي كرون توخود تجعي عذاب اللي سيكون بجاية كا!

(١٨) فَمَنْ بَيْنُصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ مَجْعِداللهِ (كَلَرُفت) سُركون كاللهِ الْكُلَاكُر

میں اس کی نا فرمانی کروں ۔

حضرت شعيب بيمرى زبان سے كہلا باہے كر جو كھ كى كرنا ہوں الله بى كى نوفىتى (١٨) وَمَا تَوُ فِيلِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِعَلَوْ وَكِيمُ فِي تَوفِينَ مُوجِاتُ بِعداللَّهِ ي کی طرف سے ہوتی ہے اسی پر بھروسا رکھتا موں اوراس کی طرف رجوع کرنا ہوں ۔

کرتا ہوں ، میرابھر سیمجی اسی کی دات پر ہے ادر رجوع بھی اسی کی طرف کرنا ہوں ۔ تُوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ ٱبْنِبُ -

عَصَيْتُ الله ( الرد ع ٢)

انهين بيمير ني ترعاجز آكراني فوم والون سيكها ، كدا جيما ابنم هي عذاب إلى كانتظاركرو، اورس هي ال وفت كامنتظر بون ـ

ص وَارْتَقِبُو النِّهُ مَعَلَمُ رَقِيبٌ . تَم بِي انتظار رو، اورس بي تمهار عمامُ

آب اسی پی فائم رہیئے۔

منتظر ہوں۔

اب كوتاكيد كما تقعكم كات جوكيهي مون ، آب كوجو كيه حكم ملاسى ،

آبٌ قائم رہیئے اسی پرجو حکم آپ کو ٥٠ فَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُت. (1-6-251) وسول الترصلي الترعليه وسلم كوسا منع برساك فقت ابيا أسابقين كوسان كم سے ایک خاص غرض می بر رکھی گئے ہے ، کرخود آگ کے فلب کو فوت پہنچے۔ هُ وَكُلاَّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبُنَاءً اورسيرون كقصون ميس سيم برساك الرُّسُلِ مَا نَثَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ. تفقة أبيب بيان كرني بي جن كه ذريع سے ہم آگے دل کو نقویت دینے ہیں۔ (1-8-1) بيم برجليل حضرت يوسف كى زمان سے اس حقيقت كا اظهاد كرا يا كيا سے كرنفس بشری نومرائی کی بابت تحریب كرتابی رستاسي ، اور خود مرانفس كب اسسهادرا ومستنتیٰ ہے! (٨٧) وَمَنَا ٱبَرِئُ نَفْسِيْعَ إِنَّ اورمیں اینے نفس کو مرکہ نہیں کرتا ،نفس النَّفْسَ لَاَمَّا رَقُ مِ إِللَّهُ وَءِ ـ (بيست عُ) توبرائی کی طوف لاتا ہی رہتاہے۔ شترت وتاكبد كسانفدسول الشرصلي الشرعب يسلمك زبان سع كهلاباكياكدمين توتىلىغ توجدرة سزك يرمامور بول يبي ميرى دعوت سے أورىيى مبرى منزل مقصود (٥٠) قُلُ إِنَّهَا أَمِونُ أَنْ أَعْتَبَ آيُ اللَّهِ وَكِي كُم فِي وَاس كاحكم اللب كي الله الثركى عبادت كروں ا دكسى كواس كا ننر كيب نر الله وَلا أشرك بِه إليه ادعوا عمراؤن اس كى طرت كلانا مون ا دراسى كى وَ البيهِ مَابَ ل دالرسر ع ٥)

تہدید کے ہجہ میں آپ سے کہد دیا گیا کہ اگر آپ نے کہیں مشرکوں کی راہ برِ جلِنا شرق کر یا۔ تو ویسا ہی عذاب الملی آپ کے لئے بھی ہے۔ دے میڈ کو سیار کو سیار کی میں میں میں سیار کی سیار کی

طرف بحصيمانات.

اوراكراً بُان كى نوا مَسْعَت اَهُو اَءَ هُدهُ اوراكراً بُان كى نوا مِشوں بر طبخ لكي بعادى

بَعُدَ مَاجَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ لَحَدَ بَ كَمُ آبُكُوعُم (حَقَيْق) بَنِي جِكابِ وَاللّه كَ اللّهِ مِنْ وَّ لِيِّ وَلَا وَاقِ وَ (الرعر-عُ) مقابله بن آبُكا مَكُونَ مُددًا وَبِهِ كَا ادر مَرَاكِيَّ والا

تبليغ توحيدتها مترآك كالبك فريضهمي

(٩٥) فَاصْلَاعُ بِمَا تُوَّ مَرُواَ عُرِفُ غُرِضَ عُرِضَ الْبِكُوسِ بِت كَاحَكُم دِياكِيا مِ الصَّمَا عَنِ الْمُ شَرِكِينَ و (الجِرِعِ) صاف سنا ديج ادر شركوں كى بروا ذيج عجد

آب اس برما مور تھے کہ عربھر توجید دعبادت بر قائم رہیں۔

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَكُنْ تَوَابُ لِينَ يُرود دَكَا دَكَ سَبِي وحمد بي لَكَ رَبِيَ مِّنَ الشَّحِدِي يُنَ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ ﴿ اورْمَازِي بِرِّصْ وَالون مِينَ الْهِيَ اور الْبِينَ

حَتَّى يَاتِيكَ الْيَقِيْنُ و (الجرعه) پروردگاری عبادت کرنے دہیے یہاں تک کر آیک کوت آجلئے۔

آپ کو بجائے خود آننا بھی اخلیار نہ تھا کہ جو کچھ دتی آپ کو پہنچ چکی ہے ، اسی کو آپ محفوظ دکھ لیں ، اللہ کے اختیار میں تھا کہ سب سلب کرلے یس رحمت خصوص ہی آپ کی حامی ورست کیرری ۔

(بنی امرائیل - ۱۰) آبٌ کواس کابھی حکم الکھ صحابیوں میں غریب غربا جیسے بھی کچھ ہوں انہیں کا لکائے رکھتے ، کہ وہ بہرحال دولت ایمان رکھنے والے ہیں۔ اورظاہری دولت ونٹوکت رکھنے والحابل غفلت سے اپنادخ بالکل ہمٹلئے دکھیں۔

(٩٣) وَاصِّبِرُنَفُسكَ مَعَ الَّسَذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ إِلْفَلُ وَقِ وَالْكَثِيِّ يُرِيُكُونَ وَجُهَدُ وَلَاتَعُنُ عَيُسْكَ عَنْهُمُ عَ تُرِيْدُ وَلِينَةَ الْحَيُوةِ اللَّهُنَا

وَلَا تُطِعُ مَنُ آغَفَلُنَا قَلْبَطْ عَنُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلِهُ وَكَانَ آمُرُكُا ثُورُطاً-

(الكمف-عم)

ادرای کوان کوکورکے ساتھ مقیدر کھتے ہو صبح وشام اپنے پرودگارکی عبادت محفل س کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اورا پ کی اٹھیں اُن سے مٹنے نہ یا ئیں کہ لیس (آب) دنیوی زنگ کی ہمار کا پاس کرتے۔ ادرا لیٹ خص کے کہنے ہیں اُسے جس کے قلب کو ہم نے اپنی باد سے فافل کر رکھا ہے۔ اور دہ اپنی خواہش نفس پھیل آہے۔ رکھا ہے۔ اور دہ اپنی خواہش نفس پھیل آہے۔

اوراس کامعاط مدسے گزرگیاہے۔ میں ریک میں میں شیشلال میں ان ک

آپ کواس کی ممانعت ہوئی کہ کافروں ۔ مسکروں کی چندروزہ خوشحالی اور بہار زندگی میت کی طرف نظرا نظا کریمی دیکھییں ، وہ کوئی رغیت کی چیز بختور سے ہی ہے۔ اس سے نوان شا میں کی جوز سن رائٹ ہذہ

زدول کی محض آزمائش مقصود ہے۔

(٣) وَلَا تَهُدُّ نَّ عَيُنِينُك إِلَى مَامَتُعُنَا لِهِ الْعَامَتُعُنَا لِهِ الْحَيْوةِ

الدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيلِهِ - اللَّهُ عم

اورآپ اس (سازوسامان کی) طرف آنکھ اٹھا کھی نہ دیکھتے، جسسے ہم نے کا فروں کے تحقف گروہوں کو شمیرت کر دکھلہے کروہ دنیوی زندگی کی

بهاديه، أن كي أزماكش كم لية .

آپ کوتو حکم به ملاکه نماز ریه نمرف خود بی فائم دہیں ، بلکه اپینے والوں کو بھی ق ائم رکھیں ۔

كافرون، منكرون كى بات مانناكيسى ، آي مامور توان كيضلاف فرآن كي ذريع

سے شدیدمقابلہ پر تھے۔

ه فَلاَ تُطِع الْكَافِدِيْنَ وَجَاهِلُ هُمْ بِهِ جِهَادً كِبِيرًا - (الفرقان-عُ)

يبيدان كامقا لمرزود وشور سيمجير أي وحكم الشرية وكل كرف اوراس كنبيع وحدكر في رياع كاتما-ادرآب نوکل اس زنده پر در کی جنگی بو

(٩٧) وَتُو كَلُ عُلُ الْحَتِيّ الَّذِي لَا يَهُوُّ

وسَيْحُ بِحَمُدِهِ . (الفرقان-عه)

آئ ماموراس بر تھے کواپنے عزیز وں قریبوں کو ڈراتے رہیں ، اور مومنین منبعین کے ساته برنا وُتواضع كاركيس اوراك وصاف صاحب بيجي سناديا كباته كراكر (مغرض محال) آبائے نے کسی غیراللہ کو بکا دا ، نواپ کا شاری معزّ بین میں ہوسے لیے گا۔

اددآب الشرك ماتفكسي اودجود كومت ليكاتيخ (٩٠ فَلَا تَدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا احْرَفَتَكُونَ

مِنَ الْمُعَذَّ بِيُنَ ۞ وَانْذِرْعَشِيْرَتَكَ

الْأَقْرَبِينَ ۞ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِنَ

اتَّنَعَكَ مِنَ الْهُؤُمِنِ إِنَّ .

(الشعراء - ع ١١)

الشريرتوكل دكھنے كى آيكو تاكيدتھى (٩٠ فَتَوكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ

الْمُعْبِينِ - (النمل- ٦٤)

ا درآيً الشرية وكل ديجة - آيّ بيشك مرتط

آیے کی بیروی کرنے والے ہوں۔

توآي كافرول كاكبانهان اي اورقرآن كوديج

آنے والی بیں ، ادرای کی سے ویکیوں لگائے۔

گا، ورنداَ به جي معندين من بوجائي كي اور

آياني نزديي فرامت والول ودراي - ادران

لاكور سعة وافع كع ساتع بيني آسيني وموى وكر

حی برمیں ۔

خودآب کی زبان سے کہلا باکیا ، کرمین نواس برمامور ہوں کر خدائے ذوالحلال بی کیعبادت کروں ، اور قرآن پڑھ پڑھ کرشنا تا رہوں ۔

و إِنَّمَا أَمِرُتُ أَنْ آعُبُدَ رَّبَّ لَهٰذِهُ

الْبَلْدَةِ الَّذِي ْحَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّ

مجعة وبس مي حكم ملام كرس اس تنهرك الك

كى عبادت كرول، جسنے اس كو مخرم بنايا،

كمين فرمان بردارون مي شامل ريهون اور بيركي

أُمِرُتُ أَنُ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ بُنَ وَ ادرسب چيزي اى كى بين اور مجے يكم بواسة اَنُ اَ تُلُو االْقُرُانَ ـ (النمل ع ٤)

فران يره كرسانا ناديون ـ

آيكو فاطب كرك صاف صاف كماكيا ،كرآي تواس كناب آسان كا مبدوارى ىنىقىد بەنۇمحفى فىلى خىلەندى سەرى بىزازل بوڭتى . نواپ كافردى كى طرفدارى برگزىز كرس وا درم برلوك آيكواحكام اللي كى طرف سے درائجى رد كنے بائي و بلكم آب دعوت وْحِيددسين ربيني، اورمشركون بين شامل بركرن بوجية -

اَنُ وَمَاكُنُتَ تَرُجُو ٓ اَنَ يُلُقِّى إِلَيْكَ الدَّايِّ كوية وَفِي مِي رَحِي كَابِّ بِرِيكَ الْبازل

يَصُدُّ تَكَ عَنُ اينِ اللهِ بَعُل أَدُ

ٱنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ إِلِّي رَبِّكَ وَلَا لُكُونَتُ مِنَ الْمُشْرِكِانِيَ ۞ وَلَاسَتَهُ عُ مَعَ اللهِ

اِلْهَّا أُخَدَ - (القصص-ع)

الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِيكَ فَسَلًا كَ مِلْتَكُ مُكُرِمِ فَلَ اللَّهِ عَلَى مُكَرِمِ ودد كاركى دحت تَكُونَنَّ ظَرِهِيُرًا لِلْكَافِرِيْنِ ۞ وَلَا ﴿ صِدَاسَ كَانُولَ بِوا) لَوَاَ يُكَافُون كَوْدا بعى يشن بناه مذبني وادرجب المدك احكام آب كوبيني حائين نوايسا مركزنه بون يلت كديرو آپ کوان سے روک دیں۔ اور آپ اپنے یوردگار كى طرف بلان رسية ادرمشركون مين بركز منشال

ہوچلینے ۔ اورالٹرکے سواکسی معبودکونہ لیکا رہیئے۔

الله كے وعدول برصبر كئے رہنے كاحكم آي كوجى تضاا ورية تنبيه بھى، كركہيں بے دين لوگ آپ کے بائے استفامت میں لغزش نہیں داکر دیں۔

يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُونِنُونَ

ان كَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَلا سوآيٌ مبركيخ ، بيشك الله كاوعد سياب ا دربے یقین لوگ آپ کو ہے بردانسٹ نکرنے

(الروم - ع ۲)

یابیں ـ

الشرسے در نے دستے ، كافروں ، منافقوں كے كيد بن آجابيتے ، صرف يسروكى دى

- کئے جلیئے۔ اور ادار بری توکل رکھنے کے احکام کے مخاطب آب بی ہیں۔

١٠٠ لَمَا يُتُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاتَطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَكَانَ عَلِيْماً حَكِيْمًا ۞ وَاشِّعِمْ مَا يُوْجَى إِنَّا إِنَّا

مِنْ زَبِّكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ

نَصِيبُوا ٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَعَى

(الاحزاب-ع) بِاللّٰهِ وَكِيْلاً۔

والا، براحكمت والابد اور وكي أيك يردرد كارك طفست دى آي يرآتى ہےاس کی بیروی کرتے دہیے۔ بے شک الله تمبالے سب اعال ی خبر ر کھتا ہے۔ اللہ بر بھروسا رکھنے اللهي كافى كادسانى -

ان بي الله سع در نف رسية اور كافرول اور

منافقون كاكبنانه مانة \_ بية شك الترراعلم

اجالاً انہیں احکام کی ترار پیرایک بارہے۔

الكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

وَدَعُ ٱذَاهُمُ وَنَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ يَكُفَّى

باللهِ وَكِيلاً . وزاب ع ١)

ادركافردن اور من فقون مدمانة اوران كى طود نة بكليف ينجاس كاخيال منكية. ادرالتريم وساد كيادوالتدكافي كارسازيد

اورجب آي بدنفس نفيس مكلف برطرح احكام شرييت كمنف . توآيكى ذواج کے ساتھ بھی کوئی رعابت کیوں ہوتی ، بلکان کے علوے مزنبر کے لحاظ سے اُن کے لئے نومزا

اوردگنی ہے۔

(١٠٠٠) يَا نِسَاءَ النَّبِيُّ مَنُ يَّاتِ مِنْكُنَّ اے نبی کی بی بیو ہمیں سے جوکوئی کھلی ہوئی بیمود كرے كى ، اس كومزاجى ديرى كمے كى ـ اوريہ يا بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَلَا التّٰدِکے لیے آسان ہے۔

صِعْفَبْنِ ﴿ وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِرُرًّا ـ

(الاحزاب - ع مم)

ان بی بی صاحبان کے جہاں مرتبے بلند تھے، وہی ان کی ذمد داریاں بھی کھی کم نتھیں۔ فرائض ، احكام وتعزيات بي أن كيساته ذرارعايت منهى \_ اےنی کی بی بو ، تم معولی و دوں کی طرح نہیں ہو،
اگرتم تفوی اختیاد کے دہو ۔ وتم بدلے بین نزاکت
مت اختیاد کر وجس سے ابسے شخص کو ہوں بیدا
ہونے لگی ہے ۔ جس کے قلب میں بیاری ہے
ادر جا بلیت قدیم کے دستور کے مطابق اپنے کو
دکھاتی نہ کچرو ۔ ادر نمازوں کی بیا بندی دکھو ،
اور زکو ہ دہتی رہو ، ادر اللہ ادراس کے دسول کی اطاعت کرتی دہو ۔ اللہ کو توبس بی منظور
کی اطاعت کرتی دہو ۔ اللہ کو توبس بی منظور
ہے کہ اے (بیم برکے) گھروالو، تم سے آلودگی
کودور دکھے، اور تم کو خوب بیاک صاف اسکے ۔

(ه النِسَآء النَّبِيِّ لَسُنَّنَ كَاحَدِهِنَ النِسَآء إِنِ النَّقَيْتُنَّ فَلاَ يَخْضَعُنَ الْفَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي تَلْبِهِ مَرَضٌ وَّكُلْ تَوْلاً مَّعُرُوفَنَّا ۞ وَقَرْنَ فِي الْبِوُ بَاكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَنَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولِ وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاليَّنَ النَّرَكُ لِوَيُ وَاطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَة النِّي الزَّكُ لِويُكُ اللَّهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهِ لَلَهُ اللَّهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهِ لَلَهُ اللَّهُ لِيدُ وَيُطَهِم رَكُمُ لَكُمُ الرِّحْسَ آهَ لَلَهُ لَلَهُ الْمَارِيرَ

(الاحزاب - عسم)

احکام میں اگر آپ کے مخصوص حالات کی بنا پر کچھ نرمی آپ کی ذات کے ساتھ تھی بھی تو دوسری طرف بعض فیدیں بھی آپ کے لئے ذائد کھیں ۔ چنا نچر جہاں ازواج مبادک آپ کے لئے چاد سے ذائد جا تر ہوئیں ۔ وہیں ایک خاص وفعت پر یہ فید بھی آپ کے لئے لگ گئی ، کر اب آپ نہ کوئی نیا عقد کرسکتے ہیں اپنی بیند و خواہش کے با وجود ، نہ کسی پُرانی بی بی صاحبہ کے بجائے کوئی دوسری لاسکتے ہیں ۔

> (١٠٠) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْلُ وَلَا اَنْ تَنَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ قَ كُوْ اَنْجَبَكَ حُسُنُهُنَّ ۔ (الاحاب ٤٢)

ابان کےعلادہ نہ اور ورتیں آپ کے لئے جائز ہیں اور نہ بہ جائز ہے کہ آپ ان بی بیوں کی جگہ دوسری بی بیاں کرلیں اگرچہ آپ کوان کاشش جھلا ہی لئے۔

توحیدخالص اورعیا دتِ اللی پر مامورمیت کاحکم آپُ کو با دماندا۔ ﴿ فَاعُبُ لِهِ اللّٰهِ مُنْحُدُ لِحسًا ﴿ آسِیُّ اعتقا دخالص کرکے اللّٰہ ہی کی عادت كرتے دہيئے۔

طرح عبادت كرون كردين كواس كم لئے خالص

لَّهُ السيِّرِينَ . (الزمر-عا)

اورآ كے حل كراس سے زيادہ زور و تاكبدا وراس كے خلاف بروعيد و تهديد كے ساتھ۔ آيكهدد يج كرمج يحكم بواب كدالله كاس اللهُ عُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعُبُدُ اللَّهُ

> مُخُلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ وَٱمِرُتُ لِأَنْ ٱكُونُ وَادَّلَ الْهُسُلِمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَا اِبَ يَوْمِ

ركول اودمجه حكم ب كرسي سب سع ببلافرال بردار بوں آئے کہر دیجئے کداگریں اپنے پروردگار كاكبنانه مانون نوجي ابك برك دن كے عذاب كا عَظِيُمِ وَقُلِ اللَّهَ آعُبُكُ مُخُلِصًالَّهُ اندنشه ہے۔ آب کہ دیجے کہ بی الله کی عبادت ا دِيْنِي - (الزمر- ٢٤) طرح كرتا مول كردين كواس كم الخطالص كلتامور

عذاب کی وعید، منزک پر،جس طرح سب کے لیے تھی،خودا یا کے لیے تھی۔ آي کي طرف بھي اورجو (پيمبر) آب كے قبل بھي ١٠٠ لَقَدُا وْجِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّـٰذِينَ

مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ آ شُرَكُتَ لَيَجُبَطَقَ عَمُلُكُ

وَكَتَكُوْنَ مِنَ الْخُلِيرِيْنِ ) بَلْكَ

ضَاعُبُهُ وَكُنُ مِّنَ الشَّيكِرِئِيَ ـ

(الزمر- ع ۷)

مانعت شرک اور تاکیر نوحیدایک اور موقع بر ۔

(ال) قُلُ إِنِّي نُهِينُ أَنُ آعُبُدَ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنُ دُوْنِ اللّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنْتُ مِنُ دَيِّنُ وَأُمِرُتُ آنُ اُسُلِمَ

لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ - (المومن - ع)

آب كبدد بجني كم في اس كى مانعت ب كمي ان كى عبادت كدول حن كويه المدكي سوالكات بن جبكمري إس مير الميرورد كاركي نشانبان آ چکیں اور مجھے ببھکم ہواہے کہ میں برور دگار عالم کے سامنے کردن جھکا وں ۔

ہو چکے ہیں، اُن کی طرف بھی وی آ چکی ہے کا اُر

وف ترك كيا، توتراكياكرا بالكارت جلت كار

اورتونفينيا حسائ بيريرك كانواب المدى

كى عبادت كيجيّے اورشكر كرار رسينے ـ

ا ب كوصبر وتحل كى مزيد تاكير ـ (ال) فَاصِبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى -

آي مبركة رسية - باشك الدكا وعده يرفي

(المومن - ع ۸)

ن - ن م) آپ کی زبان سے ایک باراس کا اعتراف کم اللہ می پرمیرا معروساہے اور اللہ می

كى طرف يس رجوع كرف والابھى مون -اللهُ وَلِكُمُ اللهُ وَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ

يبى سے الله ميرا پرور د گار۔ اسى ير تو كل كمتا ہوں اوراسی کی طرف دیجرع کرتا ہوں۔

وَ النَّهِ مُ انْدُتُ - (الشوري - ع ٢)

آب كواستقامت توحيدوطاعت اوراجتناب شرك اورفيام عدل كاحكماك

الله قِلله لِكَ قَادُمُ وَاسْتَقِعُ كُما ٱمِرُتَ وَلاَنَتَٰبِعُ آهُوۤ الْعَهُ وَقُلُ امَنْتُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ والشوارى - عَ)

سوآب اسى كى طوف ملات حابيع، اورس طرح آي كو حكم بوليد -أس ير قائم رسية اوران كى خواسنون يرنطك آب كهد يجي كمالسد يج بهی کمآبی ا آدی ہیں میں اُن پرایان دکھتا ہو۔

ادرمجوكوبيكم بواسع كمتمها كددميان عدل دكون -

آباس يرامور مف كركماب الهيس برابر نمسك كمة دمي واوري كماب ودآيك لت كبى ايك مترت كى جيز كتى \_

آي تمسك كرن دسية اس (كلام) سع جآبً الله فَاسْتَمُسِكُ بِالَّذِي كُاوُ حِيَ اللَّهِ عَ اللَّهَا لَهُ عَلَّمَ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يروى كياكياب، بفشك آي سيدهداسته اِنَّك عَلَّصِرَاطٍ مُّسُتَقِيْدٍ ۞ وَاِنَّهَ لَذِكُرُ برمبی - ادریه (قرآن) باعث شرف ہے آئے لَّكَ وَلِقَوْمِكَ - (الزخرف - عم) كم لفة اوراك كى المت كے لمة ـ

تاكيدك ساخة آي كوحكم الله كرآت يرشر بعيت اللي ناذل مون بعاسى برقائم ودام

منکروں کی اذبیت رسانی برآ ب کوصبرو تبات کی اکید باربار ہوئی ہے اور قدیم بیرون ل

۔ توآپ مبرکیجئے،جیساکہا دلوالعزم پیمبرمبرکتے بہے ہیں۔ادران لوگوں کے لئے (عذاب کی) علم نہ کھنے نہ

الاحقاف-ع م) اورکہیں یوں صبر وعبادت کی تاکید ساتھ ساتھ۔

(١١٧) فَاصْبِرُكُمَاصَلُراَولُواالْعَزُمِ

مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعُجِلُ لَهُمُرُ

(الم) فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وسَيِّحُ ان لوگوں كَى بَاتُوں يُرْمِر كِيجَادر البِخ يردرُگارى بَصَبِهِ ادران بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ كَنْسِيجِ وَحَرَرِينَةَ اَفْتَاب نَكْف سِيهِ ادران تَعَبُّهِ ادران تَعَبُّهِ ادران تَعَبُّهِ اللَّهُ وَمَرَدِينَةً اَفْتَاب نَكْف سِيهِ ادران تَعَبُّهِ ادران تَعْبُهِ اوران تَعْبُهِ اللَّهُ وَقَرْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

اورابك بالمجرحكم صبركوحكم تسبيع وحدك ساتع ملاكر بيان فرما يلسع

آپُ اپنے برور دگاری تجویز برصبر سے بیٹھے ہے۔ کدآپ بے شبہ ہاری حفاظت میں ہیں۔ اور اُٹھتے وقت اپنے پر دردگار کی سبیج وحمر کیئے اور ات بیں بھی اس کی سبیج کیا کیجئے۔ اور شارو (١١) وَاصِّبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ فَالتَّابَ عُيُسِاً وَسَبِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ حِيْنَ تَقْوُمُ () وَ مِنَ الَّذِيلِ فَسَيِّحُكُ وَادْ بَارَ النَّجُومِ . (الطور ـ ع)

سے تیجے کی۔

تذكير كاحكم بھى آك كوبار بار ملتار ہا ہے۔ كہيں قرآن مجيد كى قيد كے ساتھ، شلاً اي قرآن كے درىية تذكيراس كى كرتے رہيے، 119 فَذَكِّرُ بِالْقُرُّانِ مَنُ يَّخَاتُ

جوكونى ميرى وعبدسے درتاہے۔ وَعِيْدِ - (ن -ع ٣)

اوركهيں بلااس نبيد كے اور سركتوں سے بے التفانی كے حكم كے ساتھ۔

الله فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَهَا آنُتَ بِهَكُوْمٍ آيُّان (سركشوں) كى طف النفات نركيجة ،

كيونكما يكسى طرح كاالمنام نهيس - اورّ مذكير وَّدُكِرٌ فَإِنَّ الذِّكُرِيٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

كرنے رہيے كەندكىرايان دالوں كونفع دىي م

منكرون، معاندون كى طرف سے نوتى واعراض كاحكم آب كوبار ارطاب، كمان سب

سے مرفِ نظر کر کے لب اپنے کام میں لنگے رہیج شلاً

آيالية فخص سايى توجه ماليج جهارى (الل فَاعْرِضُ عَنْ مَّنْ نَوَتَّى عَنْ ذِكُرنَا

نصیحت مے دوگر دانی کئے ہوئے ہے اوری وَلَوْيُرِدُ إِلَّالْحُيُوةَ الدُّنْيَا-كامقصود بجردنبوى زندگى كے اور كي نس

(النجم - ع ۲)

ما بهرکه

اللهُ فَمَا تُغُوالنُّكُ رُ ۞ فَتَوَلَّعَنُهُمُ دراوے انہیں کھے فائرہ ہی نہیں دیتے تواہب

ان کی طرف سے نظریھیرسے دہیئے۔

آپ وخردار کیا گیا ، کرمیس آپ منحرین معاندین کے کھے میں ند آجایس ۔

اللهُ كُنَّ فِي اللَّهُ كُنِّ بِينِينَ ﴿ وَدُّوا توای جھٹلانے دالوں کاکہانہ مانے یہ لوگ تو

لَوُتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلاَ تُطِعُ چاہتے ہی کہ آپ دھیلے بڑی تو یہ می دھیلے

برهائيں۔ اوراس كے كھے بن بھى سائينے جو رجونى كُلَّ حَلَّافِ مَّجِينٍ \_ (القلم ـ ع ١)

قسميں کھلنے والا ، كميندہے۔

آميكوهكم نوبرا رتسبيج واستغفار كاقهار

آب اپنے پروردگا دبزرگ کے نام کی سیج کیے۔

(٢٣) فَسَبِّحُ بِإِسْمِرَدَيْكِ الْعَظِيْمِ ـ

(الحاقه - ع۲)

اپنے پروردگاری حروتبیع میں لگے رہیتے اور اس سے طلب مغفرت کرنے رہیتے۔

(ra) فَسَيِّحُ بِمَعَهُ مِرَتِبِكُ وَاسْتَغُوْرُهُ.

دالنعر

حکم صبر کی ناکید بار بار موتی ہے۔

توآب مبركرتے دہيئے صبر جبيل۔

(العابع ع) عَلَمْ الْجَدِيثُلاَّد (العابع ع)

ادركبيس صبرك سائق اكبدذكر وعبادت كى ملى جلى بوتى ب ـ

توآب این پروردگار کے مکم پرصبر کئے بیٹھے رہیئے ادران ہیں سے کسی فاستی یا کافر کے کہے بیں نہ آبتے ادر کسی فدر دات کے حقے بیں ہی اس کوسیرہ کیا کیجئے۔ اوراس کی سبیج دات کے ٧٧) فَاصْبِرُلِحُكُورَتِكَ وَلَا تُطِحُ مِنْهُمُوا ثِمَّا اَوْكُفُورًا ۞ وَاذْكُرِاسُوَ

رَبِّكَ بُكُرَةً قَ آصِيلًا ۞ وَمِنَ الَّلَيْلِ فَاسُجُهُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَّ طَوِيُلاً۔

(الدحر-ع ٢)

طرے حصّے بیں کیا کیجئے۔ اور میں ارد میں دامیں کفف

عبادت اللی پرا درترک و ببتل پر توآب اُمن سے زیادہ ہی مامور کھے۔

(٣) تُعِراتَّيْلَ إلَّا فَلِيْلاً ۞ نِّصْفَكَ آوِانْقُصْمِنْهُ قَلِيْلاً آوُزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ دُول مِنْهُ عَلِيْلاً آوُزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ

الْقُرُانَ تَرْتِيُلاً ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ

قَوْلاَ تَقِيلًا - (الزل - ١٤)

رات کو کھوٹے رہا کیجے سواتھ وڑی سی دان کے،
یعنی نصف دات یا اس نصف سے کچے کم کرکے
یا اس کی کچے بڑھا کرا ورقرآن خوب صاف صاف
پڑھا کیجئے ہم آب بیعن میں ایک مجادی کلام
ڈالنے کوئیں۔

(٣٩) إِنَّ لَكَ فِي التَّهَارَسَبُحُاطَوِيُلاَّ وَاذْكُواسُ مَرَدِّلِكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيُلاً - (الزل -ع)

بے شک آپ کے دمد دن ہیں ہی بہت کام ہی اوراپینے پر دردگا دکے نام کا ذکرکرتے رہیئے۔ اودسب سے کمٹے کراس کی طرف متوجہ رہیئے۔

(١٣) لَا اللهَ إِلَّاهُوَ فَاتَّخِذُ لَا وَكِيلًا ٥٠ كُنَّ مَعِودَ بَسِ سوااس ابكة ،سواس كوابنا كارساز وَاصْبِرُ عَلِامًا يَنْوُلُونَ وَاهْرُوهُمُ الْمُصَادِرِ لِوَكُمْ مِي الْبِي سَالَةِ بِي الْرِي مِر كيخ ادمان سے خوبصورتی كے ساتھ الك بوحاليے -

ام ما مودى نه تف، بكر فرآن شهادت ديبلي كرام عملاً عجى عبادت شاقدانها دسيف رسنه الله إِنَّ دَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ ادْنَى آيٌ كايروردگاروا تعنه كراَبٌ دوتهانى رات ادرادهی آدی دات ا درایک ایک تباتی داست (عبادت كه لغ) كراس دسنغي -

(المزمل - ع۲) عبادت وذكر وصبرى ناكبدابك ادرعنوان سع :

هَجُرًا جَبِيلًا \_ (الزل - عا)

مِنْ تَلَيِّيَ الْكِيلِ وَلِصُفَكَ وَتُلَثَكُ الْ

فَاصُبُرُهُ (الدّرْد ع١)

وَثِيَا بَكَ فَطَيْقُرُهُ وَالدُّرُجُزَفَا هُجُرُه كَيْجَدادرايين كيرُون كوياك د كلت اور بنون وَلَا تَهُنُّنُ تَسْتَكُثِدُ ٥ وَلِسوتِكِ كَن كَندكى سے الكريئ اوركى كواس فرض سے ندد يحبة كراس سے زيادہ حاصل كيجة ـ ا درايت

يرورد كارى فاطرصبركرت ربيع

منزكرى تاكيدا كهي آب كواتنى بودي هداب أسى كاايك ادرهكم ٣٣) فَـذِكِرُإِنُ نَّفَعَتِ الـذِّ كُرِئُ .
آيَّ: ذَكِرُ رَنْ دَجِيعُ الْرَّذَكِ رَكَ المغيد مِوّاً ؟ (الاعظ)

مشركوں كے كيے بي ندكنے ، اورسجدہ سے معول فرب كاكنرى حكم ـ ٣٣) كُلَّاء لَا تُسْطِعُهُ وَ اسْعُجِدُ وَاقْتَرِبُ بِرَكِرْنِينٍ ، آَيُّ اس (سَكر كمذبُ) كاكبنانه ماختے۔ اورى وكرف رمي ادر فرب حاصل كرت رميت ـ (العلق)

غرض بركرجهان كعديت دمستوليت كالعلق مع،حضرات انبياء مد مرف عام افراد بشرى كے بمسطح موسفىي، بكران بردمدداديان اورفرائض نوعام افراد بشرى سے ديادہ بى عائد ہونے ہیں۔

### قدرت ادرانبيار

دوسرى صفات كى طرح صفت فدرت بھى انبياً، برحن كى محدودى موتى ہے۔ اور شرك بسند فومول كو كلوكران كى صفت علم كى طرح صفت فدرت ہى بي سب سے زیاده لگی ہے۔ بادیان طریق کوعمومًا قادرِمطلق ہی سمجد بیاکیا ہے، اوراس مفروض کی بنا برحاجت روا ومشكل كشابهي انهيس فرار دے لياكيا ہے ۔ فرآن مجيد نے اس عقيده جابل کی تردید، برمیلوا در برجبت سے کی ہے۔

يهلى اورسب سےمقدم بات يہ ہے كہ پيمبروں كاكام حرث تبليغ بيام ہے يہ اپنى أمّت بركونى حاكم بإدار وغربناكر مسلط نهيس كئے جاننے ، جوبر جبرا نہيں ہوايت برسلے ہى آیتی ۔ رسول الله صلی الله علیه سلم کومخاطب کرکے ارشاد ہوتاہے۔

مِمسلّط (كركے) نہيں (بھیجے گئے) ہي -

بمُصَيُطِرٍ۔

برادشا د بادباد چواسے۔

آب کھان پر در دغه نہیں ہیں۔

ا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلٍ. (الانعام - ع ۱۳)

یہی ہدامیت ایک برائے نام لفظی فرق کے ساتھ۔

كه ديجية كمين تم يركيه داروغه نهين مون-

ا ثُلُ لَسُتُ عَلَيْكُهُ بِوَكِيْلٍ.

(الانعام - ع م)

يالول

﴿ وَمَا اَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۪

(بنی امرائیل -ع ۲)

يا پير ذراا وراضا في كے ساتھ \_

(۵) اَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَا هُولُهُ مَنْ دِيرِيمُ هُ مَنْ مِنْ اللَّهَا هُولُهُ

ٱڣؘٲنْتَ تَكُونُ عَلَيْكِ وَكِيْلاً O

ېوکرده سکتے ہیں ؟

مم نے آب کوان پرداروغ ساکر نہیں تھیجا۔

کیا آج نے اس کے حال یریمی نظر کی ،جسنے

اینافداایی خواش کوبنایا، نوکیاآت اس مسلط

ابك جكّه اورىي مضمون زراتغ بلفظى كے ساتھ۔

ا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مُ بَجَبّارِ - فَ وَآبّ ال يَكِي جَرِرَ فَ وال فرين بي

(الا - ع ١١)

(الفرقان \_ ع م)

ابك جكمه اور ابك دوسرے لفظ كے ساتھ ـ

﴿ وَمَاجَعَلُنْكَ عَلَيْهِ مُرْحَفِينَظًا ۔ اور م في كاك كوان يركي تكبيان توبنايانين.

(الانعام \_ع ١٣)

اوراسى مضمون كوخور بيميركى زبان سے دودوبارا داكرا بلہے ـ

﴿ وَمَّا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَفِينَظِ (الانعام عَلَى اورمين ثم يركي نكيبان نومون نهير \_

(څود-غ) " " (څود-غ)

كيس اسىمضمون كوسواليداندازيس در براياب-

اَ أَفَا نُتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى لَكُونُولُ وَ وَكِيا آبُ لِكُون كُومِبور كري كَيهان كَ كُم

مُؤُمِنِيْنَ ـ (ينس ع ١٠) وه ايمان ك أيس ـ

به غلط فهی ایک طرف تومنکروں اورمشرکوں کومنصب رسالت سےمنعلی تھی کہ وہ اسے ہمی درسالت کا ایک جزو سجھ درسے تھے کہ بیمبرکسی طرح زبردسی این امنت دعوت کو ایمان

کے آنے برمجبور بھی کردی اوراوپر کی ساری آبیں اسی غلط نہی کے اذالہ کے لئے تھیں۔

یکن دوسری طرف خود بیمبروں اور بالمحصوص ہمارے بینی برغظم صلی الشرعلیہ وسلم کا بیحال نظاکہ افراط شفقت کی بنا پردل سے بی دصن لگی ہوئی تھی کہ مخاطبین میں کوئی بھی نیمست کی مارے دان حفات ایمان سے محودم ندر ہے ، سب کے سب دعوت نوحید فبول ہی کرلیں۔ اس لئے خودان حفات کو بھی بادبار آگاہ کیا گیا کہ آپ کو نہ بین فدرت حاصل ، اور نہ آپ کی خواہش کو اس میں کھی نے دعوت ایمان کا قبول ورد ، اللہ تعالیات مام نرابنی مشیت کو بی کے ماتحت دکھا ہے۔

حضور کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے۔

دومری جگه بیمضمون ایون آبلہے کہ اندھے جب اپنی فوت اوا دی سے گلے کے راستہ دیجھنا ہی نہیں چلہنے ، نوآ پ انہیں کیسے واہ راست پر لاسکتے ہیں۔

اللهُ اَفَانُتَ تَهُدِي العُمُى وَلَوْ كَانُوا لَوْ الرِّياآبُ اندهول كوراه دكها دي كورا تحاليكم

لايبيص رُون - (ينس ع ٥) ده بصادت سے کام بينا مي بين جابت ؟

ادراس سے معًا بہلے

ا أَفَا نُتَ تُسْمِعُ الصَّعَرَ وَكُوكُانُوا تُوكِيا آبُ بِهرون كوسنادي كم در آنحا ليكدوه

لاَ يَحْقِلُونَ ـ (ايضًا) سمحنا بي نهين جاست ؟

آبت کے بہی دونوں جزو کھرایک حبکہ ڈمرائے گئے ہیں۔

اللهُ اَفَا مُنْتَ نُسُمِعُ الصَّحَدَّ اَوُتَهُدِى تَوكِيا آبٌ بهردِل كوسًا دي كَر، بااندهوں كو

الْعُمْنَ \_ (الزخرف - عم) المعاديكَ ؟

اوراسی سے ملنا جلنامضمون ایک جگدا ورہے،

(ه) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ آبٌ بِقِينًا ذُمُردول وسُنا سِكتة بِي ادرنبهُ لِ

الصَّعَرَ الدُّعَاءَ إِذَا وَتَوْامُدُ بِرِنِيَ ۞ كُواپني پكارسناسكة بين، جبكدوه بيجِيم طركبها رہے ہوں اور شائ اندھوں کوان کی گرامی

وَمَّا ٱنْتَ كُلْهِ كَالْعُبِّ عَنُ ضَلَلَتِ إِحْرُ (النمل - ع ٢)

سے داہ داست برلاسکتے ہیں۔ اورسي آبيت برائے نام لفظى بلكر حرفى فرق كے ساتھ، سورة الروم ع ٥ س \_

غرض برکہ بیمیروں کی بے بسی قبول مرابت خلق کے باب بیں واضح سے بھی بڑھ کرواضح ہے۔

ييمبرون، خصوصًا بهاك بيغير إعظم صلى الله عليه وسلم كومار مار بناياكيا ، كدان كى حينيت يس ابك بادد لانے دالے، نصیحت كرنے والے تبليغ كرنے والے كى سے ، اس سے زبادہ

کے مہیں ، برامت کا ختیات ام تراللہ کے ہاتھ میں ہے۔

مُلِّ شَىءٍ وَكِيْلِ - (مود-٢٤) كامختاد التدسيه \_

 اَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. ممنة أيكوتوب بشيروندريي بناكر بفيجا

واسلے ہیں ۔

(بنی اسرائیل - ع ۱۲)

(٩) وَمَاعَكُ الرَّسُولِ إِلَّا لُبَ لَاغُ بيمرط كے زمرتو مرف صاف مناف بنجاد بينا ہے (احکام دمایت کا) المبين - (النور-٤٤)

اوريي آيت مكرر بوكرالعنكبوت، ع ٢ يس جي آئي ہے۔

كيس خود بيميرك ربان سعيد كملايا كياسے ـ

ا فَهَنِ الْهُتَدِي فِإِنَّهَا يَهْتَدِي جس کسی نے راہ ہرایت اختیاری ، اس نے اپنے بى كى الما مادر جو كراه رماتو آب كبرديج لِنَفْسِهِ وَمَنُ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهَا ٱنَامِنَ كى نى توبس ايك درانے دالاي مول ـ الُهِنُهُ دِينَ - (النمل - 2) من توجزاس كمك ايك وداني والعين اوركيني (٢) إِنْ آنْتَ إِلَّا نَذِي يُرُ \_ (الغالمِ عُ) آنحفود كومخاطب كريمة خاص طود يرية لمقين بوئى سب كرآي اسب واه يزني لاسكة ہیں جسے آیا ہیں، بلکہ یہ توتمامتر اللہ کے اتھ میں ہے۔

 النَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ آخَبَنْتَ وَ اليَّ الصهايت نهيں دے تنگتے جے آب چاہیں، بلکراللرہی داہ برابت دکھا دیتاہے۔ جس کے لئے اس کی مشیت ہوتی ہے۔

الكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنُ يَشَكَّاءُ۔ (القصص - ع ۲)

ایک بیمبرکی زبان سے برکہلایا ہے کہ میری سادی ہی سادی کوشش تبلیغ ہے انٹر رہے گی ، اگر مشبت اہلی قبول حق کی تائید میں نہیں ۔ (نوخ نے این قوم سے کہا) میری خیرخواہی مہار (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُفْتِي إِنَ اَرَدُتُ

كجدكامنبس أسكن أكرحيين تمهارى كيسي بي خير اَنُ اَ نُصَحَ لَكُولِكَ كَانَ اللَّهُ يُونِكُ اَنْ خوای کروں - جبکه الله می کااداده تهیس گراه يُّغُونِكُمُ الْمُورَثِبُكُو وَ النَّبِهِ يُرْجَعُونَ -د کھنے کا ہو۔ وی تمہادا برور د گارسے۔ اوری (مود-ع۳)

كى طرف تم والس كفة جا وَكَ \_

منكرين ومشركين ابيغ ابيغ وقت كيبيرول سع برابرطالب معجزه وخارق عادب كے بو نے بہے بی اورا نہیں چیلنے كرتے دہے بی كراكر براسے خدارسیدہ موزوفلاں فلال أن ہونی بات کرکے دکھا دو، ظاہرے کرابیے موقع پر دہن کی نصرت وغلبہ کے لیے حضرات انبيار كبسى كيحة درواور ترطب فيلنحى منظورى كارتطق مول ككاود كبي بعقرار موكردست ہوں گے، کہ منکروں کے مطالبے سی طرح بھی بورسے ہو کر دہیں۔ اس سب کے با وجود تعلیم اس حقیقت کی مونی رمی کرانیا اے اختباری کباہے، یسب توجیض اختیار ضراوندی میں

کہ س رحقیقت ایک کلی صورت میں بیان کی ہے۔

آ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ آنَ تَبَاقِىَ بِاللهِ كسى رسول كيب مِن بنبي كه وه ايك نشان الآجي وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ آنَ تَبَاقِيَ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ۔ اوراسی خفیفت کو انہیں لفظوں میں ایک بار پھرسورۃ المؤنن ع ۸ میں دہرایا ہے۔ اور کہیں اسے خود پیمبروں کی زبان سے اواکرایا ہے۔ بین موفع اشتعال پراور منکروں کے چیلنج کے وقت ،

(م) وَمَا كَانَ لَذَا أَنْ نَانِبَكُ عُرْسِلُهُ اللهِ يهماك بسين نهين كريم تهين كوفَى معجزه والله الله والله والل

اس آیت کاسیاق بر ہے کہ اگلی انتین اپنے اپنے ہیمبردں سے شدیدانکار کے ساتھ بیش آئی ہیں ، ادرانہیں دعوت دی ہے کہ بڑے سیتے ہونوکوئی معجز ہ لاد کھاؤند۔

اور تجیر بیر حقیقت نوسا ده طور برنبی برحن کی زبان سے اداکراکی کے کم معجزات نو اللہ می ابن فدرت سے دکھا تاہے، اور میرا کام نو عرف منتنبہ وخرداد کر دینا ہے۔ (۳) قُلُ إِنَّمَا اللَّا يَاتُ عِنْكَ اللَّهِ وَ لَمَ البُّرِ كَمِه ديجَةٍ كه نشانياں توس اللّه مى كے إِنَّمَا آنَا ذَيْدِ يُرُحُمُّنِينُ كَ رائعنكبوت عُنَّ بِاس ہیں، اور میں نوعض ایک کھام كھالا درائے

والاہوں ـ

منکروں کی طوف سے مطالبے معجزے ہی کے ہونے تھے اور جواب بیں پیٹر کی بے اختیاری کا بیان ہونا تھا۔

ا وركافر به كيت كُولُ الله يُن كَفَرُ وُ الوُلَّا اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ الله

#### ایک دہمرہے۔

اورکہیں اس عجز اور بے اختیاری کا اظہار خود بیم بڑی زبان سے کوایا ہے۔

(م) مَاعِنُدِی مَا نَسْنَعُ حِلُونَ بِهِ اللہ میرے پاس دہ نہیں جس کے لئے تم جلدی مچارکا این انگیکُ مُر اِلَّا یِلْنِے۔ دالانعام۔ ع) ہو۔ اختیاد نوبس تام تراللہ ہی کا ہے۔ یا اس سے ملنے جلتے ہوئے الفاظ۔ یا اس سے ملنے جلتے ہوئے الفاظ۔

آپ کهددیج کرمرے پاس اگرده بوناجس کی تم جلدی مجارہ عمره، توبس میرانمها دافیصله سی (اب مک) بوچکا بوتا۔

ا تُكُلُ لَكُوْ اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعُبِمُلُونَ بِهِ نَقُضَى الْاَمُو بَيْنِ كَا وَبِينَالُمُ و

(الانعام\_ع)

بیمبروں کو ہرایت بیر ہموتی ہے کہ منکروں سے کہددیں ، کہ نتائج کا انتظار کم بھی کرواور میں بھی کرر ماہوں ۔

ایک جگه حضرت عیلی کے معجزات کا ذکرہے ، کدان کی پھونک سے مصنوی پرند ہے اُر فی اُن کے تعقد اور نابینا اور مبروص اُن سے اچھے ہوجانے تھے ، ان سب جگفید اِ فی اُن منعلقہ کے اندریہ لفظ تین نین بار آیا ہے (المائدہ عمرے کے 10)

پھر پیغیر اپنی دالی جو کچے سی اصلاح کرتے ہیں اُسے بھی منسوب اپنی جانبیہیں کرتے۔ وہ جو کچے بھی ان سے بن بٹی تی ہے۔ دہ محص تونیق المی سے ہوتی ہے۔ ایک پیمٹر برجی حفرت شعبہ بٹی زبان سے اس کا پورا اعتراف موجود ہے۔

سَ اِنْ اُدِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَامَ مَسَا سِين بَوبِ اصلاح بِي جَاسَا ہُوں حِبْنِ بِي مَرِّرُ اسْتَطَعُتُ وَمَا تَوْفِيُقِيْ اِلْآبِاللَّهِ اللهِ سِينِ ہُو۔ادد کِھے بِحَکِھ مِی توفیق ہوجا تہ ہے

د کھی بس الٹرمی کی مدرسے اسی بر بھروسا عَلَيْهِ تَوَكَّلُكُ وَإِلَيْهِ ٱبنيبُ. . کفتا مور ، اوراس کی طرف رجوع کرا موں۔

بيمرول كمصيلفظ برى فوت وغلبه بركز لازى نهبي ربهت مزنب ابسابواب كوم يحرك كامقابله مادى فوت سے بالكل مرسيع - اوراس كا اطہار كمى حسرت سے كيا ہے حضرت لوط خاب کی بورش و بلغارد کیم کر لولے۔

كاش مجمين تمها كسعة على كات موتى الم اللهُ لَوْاَتَّ لِيُ بِكُمُ ثُوَّةً قَالُوْ اوْكَ یں کسی مضبوط یائے کی بناہ بیٹر نا۔ الى رُكُنِي شَدِيدٍ - (مودع) اورحفرت نوخ نے توعاجز آکر دعای یہ کی ہے۔

٣ ) أَنْ مَغُلُونَ ثَانُتَصِرُ-میں درماندہ ہون تو تو (میری طرف سے)

> انتقام لے لے۔ (القمر-ع ۱)

حضرت باروئ في ايني مى والول كم مقابلين اينية آب كومخلوب يا يا-ادروه مھی اس درج کوفتل ہونے ہوتے نیچے ۔ جنا برحن رت موسی جب پہاڑسے والی آسے، توائينے أن سے اس طرح فرما دكى -

بو لے کہ اے بیرے ماں جائے ( بھائی) ان هُ قَالَ ابْنَ أُمَّر إِنَّ الْقَوْمَ لوكوك في الكل مي ) صعيف مجوليا ، اور استَضْعَفُونِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْ نَنِي ـ قرب عقاكه تي كولاك كروايس،

(الاعراف - ع ۱۸)

اور خود حصرت مولئ فاين بي بي اينى بى قوم كم مقابد بى بودى طرح محسوس كى ہے۔ اور اللہ سے اس کی فریاد کی ہے۔

الله قَالَ رَبِّ إِنْكَ لَا ٱمُلِكُ إِلَّا لَفُينَ عض كى كدا ميرورد كارسي توس اي جان اوراينے بھائى ہى يراختيار ركھنا ہوں نونزسى وَٱجِئُ فَافُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَوْمِرِ ہم دونوں ،اوراس نا فرمان قوم کے درمیان الْفَاسِقِينَ - (المائده-عم) منکردل نے بعض پیمٹروں سے خودہی بڑی ہے باک سے اپنے غلبہ و تفوق اور پیمٹروں کی ہے بساطی کا اظہار کیا ہے۔ چنا بخی حضرت شعبب کی فوم ان سے کہتی ہے۔

(۳) وَ إِنَّا لَنَولْكَ فِينَا ضَعِيْفًا وَلُولًا ہم نوتم کو اپنے درمیان کرورہی پالہے ہیں۔ وَهُ طُكَ لَرَجَهُ لُكَ وَ مَنَا اَنْتَ عَلَيْنَا اور اگر تمہادی برا دری کا لحاظ نہ ہو تا تو ہم بری یو بھی نے دورہ ہا ہے مقابلے بھی نے دورہ ہونہیں۔

پیمبروں میں معصیات و سے بیے دہنے کی جونوت ہوتی ہے ، یہ جمان کی ذاتی نہیں اللہ ہی کا در کا ایک ظہور ہوتا ہے ۔ حضرت یوسف کے فقے میں ہے کہ جب زوج عزیز نے آب کوشر کی معصیت کرناچا ہے ، او قریب تھا کہ آب بھی مائل ہوجانے ، کہ خی تعالی کا ون سے کسی نائید خصوص نے آب کو بالکل بازد کھا۔

اس عودت کے دل میں نوان کا خیال جم ہی چکا مفا ،اودان کو بھی اس کا خیال ہو چلا تھا ، اگر اپنے پر در د کارکی دلیل (صریح) کو انہوں نے نہ دیکھ لیا ہوتا۔ رس كَفَكُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَالُوْلاَ اَنْ تَا اُبُوهَانَ رَبِّهِ -ريسف ع ٣)

پیمبرون کوخی شفاعت دیا گیاہد، اور ماسے رسول گا استغفاد نوکنه گادوں کے حق من تعمت ہے۔ لیکن ہماسے رسول کا بھی ہر اکرام غلیم ، ستقل اور طلق نہیں۔ ہوقعے ایسے بھی آئے جہاں آپ کا پر استغفار ہے ان رائے۔ منافقین عہدر سول کے باب میں ہے۔ بھی آئے عکی ہے گار سن نفار ہے ان رائے۔ منافقین عہدر سول کے باب میں ہے۔ آخر کُھُ نَسْنَ خُفِرُ کَھُ مُولَ نَ نَعْفِرُ اللّٰہے میں استغفاد کریں یا شکری ۔ السّٰران کی منفرت کھھ ہے۔ ہرگز ننرے گا۔

دوسرى حكريميمضمون اورزياره شدت بيان كے ساتھ آيا ہے۔

آيان كے حق ميں استغفاد كريں يانه كريں۔ ات اگرستر بادیمی اُن کے حق میں استغفار كري جب مي الثران كى مغفرت مكركا -

﴿ إِسْتَغُفِرُ لَهُمُ أَوْ لَاتَّسُتُغُفِرُ لَهُمُ إِنْ تَسُتَّغُفِرُكُهُ مُسَبِّعِينَ مَرَّةً ۗ فَكُنُ يَّغَفِرِاللهُ كُهُمُرِ.

(التوبة - ع ١٠)

دوسرون كفع وخررية فادرمون كففى مطلق بيمرون كى ذات سے كردى كئى خودحفنور كوحكم ملاسع\_

آيك كبه ديجة كرس تهايدي ين كسى خرر كا ا قُلُ إِنِّكُ لَّا ٱمْلِكُ لَكُمْ وَضَرًّا اختیار رکھتا ہوں ، نرکسی مجلائی کا۔ وَلارَشَدُا۔ (الجن-ع)

اور دوسروں کے حق میں افع یاضار ہوناالگ رہا ، بیمبروں کو نیعلیم مل ہے کہ خود <del>ہے</del>

بى نفع وصرد يروه قدرت بهين ركفة - نبى كريم صلى الشرعليه وسلم كوحكم طلب -(٢٧) قُلُ لَّا ٱمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَ لَا ﴿ اللَّهِ دِيجَهُ لَمِن ابِي ذات كَ مَ لِمُ تَو

كى نفع اور صرر كاختيار ركهنا نبيى - بال نَفُعًا إِلَّامَاشًا ءَاللَّهُ ۔ (يُس-عه)

النريى كوجتنا منظور بور

بلكرميان كارشاد بوكياسے\_

٣ ثُلُ إِنِّ لَنْ يَجُيْرُنِيْ مِنَ اللَّهِ اَحَدُ وَلَنَ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا-

(الجن\_ع)

عبديت كامل، اود مرطرح سے نفی اختيار و فدرت كي نصويراس سے بڑھ كراوركىي

ہوگی۔

آي كهديجة كم مجهالمدس كوتى يناه نهين دے سکتا ، اور نہیں اس کے سوایناہ اسکا

# غماورانبيار

غصمه ، خوف ، خوش ، وغيره كى طرح غم وحن كالى بشركى ايك طبعي كيفيت كانام ب. ا ورحضرات انبیاراس جذبہ سے بھی ما ورا اور ستنتی نہیں ہونے غم، حزن ، ملال ، ناگوار کا حسطر سب کے لئے ہیں۔ بیمبروں کے لئے بھی امرطبعی ہے۔

حضرت مولئ كے تذكرے مي، ايك بادنهيں، دوباد آيلہے كرجب آب،اين قوم كى كوسالەرستى كى اطلاع دى اللى سے پاكر، كوه طورسے بعجلت واپس تشريف لائے ہيں۔ توغفته كم ساقد ساتدرنج وطال سے بعرب ہوئے تھے۔

اورموسى وابس آئے این قوم كى طرف عصم اور رنج سے بھرے ہوئے۔

ادروسى جب اين قوم كوف والس آسة، ادروسى جب اين قوم كى طف والس آسة، غَضُبَانَ اَسِفًا۔ (اعزن - ع ۱۸) غَصّراورزنج سے پجرے موتے تھے ٧ فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِ ٢ غَضْبَانَ آسِفًا۔ (ظرَ - عم)

حفرت يوسف جيد مجوب فرزر كے فراق ميں حفرت يعقوب كے الل وشدت حزن كابيان تفصيل اورس اياس اياس وايك مكاسي الأكون كومخاطب كرك كتين أي بوك كم محصيه بات غمين دالتي بي كرتم ٣ قَالَ إِنِّي كَيْحُرُ مُنِّي أَنْ تَذْهُمُ بِهِ وَاَهَاكُ اَنُ يَاكُلُهُ الذِّنُّبُ ـ (بوسف كو) ابنے ساتھ لے جا و اور محجے اندلیت ہے انہیں تھیط یا کھاجا دے۔ (پوست - ع ۲)

اور كيرجب فراق يوسف بين ايك عرصه كزرجيكا ، اس دفت آب كيغم والم كامنظر

إورآب بوك، مائي بوسف! اورآب كى اً بمجين عمسے (رونے رونے)سفير موكبين اوراب گھٹ گھٹ كرره رسے تھے۔

﴿ وَقَالَ لِيَّا سَفَّى عَلَىٰ يُوسُفَ وَ ابَيَضَّتُ عَيْنَكُ مِنَ الْحُزُنِ وَهُــوَ كَظِيْمٌ - (يوسف-ع١٠)

ا در فرزندان معفوب ابينے والد ما جدكى شدت عم كا ما نزان الفاظيس سيان

وہ بوہے ، کہ آب سدا بوسف کی یاد ہی میں لگے يُوْسُفَ حَتَّى شَكُونَ حَرَصًا آوُ مِن كَى ايبان كَ كَطُل كرم بلب بوجائي گے، یا بیکہ بالکل مربی جائیں گے۔

@ قَالُوْاتَاللهِ تَفُتَوُّاتَ لَاكُرُ سَّكُوْنَ مِنَ الْهُلِكِينَ \_ (ايضًا).

ظامرس كميد دونول منظر كتف شديدى غم والم كمظم موسكة بب حضرت ليقوب اسے لطکوں کے جواب میں جو کچے فرمانے ہیں ،اس میں اس سنرت نا ٹرسے و داانکا رہیں کرتے ، مرف اس کائے خ ایک مرد خدا کی طرح بجائے مخلوق کے خالق کی طور، منہ کیسیردیتے ہیں۔ سے کہیں تفورے دونا ہوں ) صرف اپنے اللہ

ا قَالَ إِنَّمَا أَسُكُ وُ ابَتِّي وَحُزُنِي آي بول كرين اين دردوغم كا وكم المرتم إلى الله - رئيست - عال

کے سامنے رونا ہوں ۔

اس كع بعد حفرت ايسف جب اسين كواسي بها يُول يرط مركز حكين بن أنواسين والدماجدكے افراط غم كاعلاج بہتى تجويز كرستے ہيں كہ اپنا پسراہيں ان كى آنكھوں برطوال دیں ،جس سے ان کی کھوئی ہوئی بنیانی بھروایس آجائے گی۔ ﴿ إِذْ هَبُوا بِقَبِيْصِي هَٰذَا فَٱلْقُوَّةُ

(یوسف بولے کہ)میرے اس بیرا من کولئے حاؤ ،اوراسے بیرے والد کے چیرے پر دال دو،ان کی آنکھیں روشن ہوجامیں گی۔

عَلَىٰ وَجُهِ آبِي يَاتِ بَصِيْرًا۔ (الشَّا)

جنانچرىيى علاج كارگر بوا ـ اوراس ندبىرسى آپ كى بىياتى وايس آئ ـ

کَنَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيُرُ اَلْقُهُ عَلَى عَيْرِجِبِ وَسْ خَرِى لانے والا اَ پَنْجَا، وَاس نے وَجُهِم فَا رُتَكَ بَصِيرُا۔ (بِسف عُ) وہ بيرين آپ كے چہرے پرڈال ديا - اوراس سے آپ كى بنيا كى واپس آگى -

التراكر، كياته كاناب اس تعلى فلب كاجواس بيمبر برحق كوابين صاحزاد ب كيسا تقد تقاد

حضرت نوط فی بین قوم برجب این ساری تبلیغی کوششیں صابع جاتے دیکھیں نورنج وملال میں دا ہوناطبی تفار کن سے ارشاد ہوا ہے۔

حضرت و لط کے ذکرے میں ہے کہ جب فرشتے نوعر لرطوں کی شکل میں آپ کے پاس پنچے نو قدر تا آپ کو بڑا تر دوا در بڑا اندیننہ ببیدا ہوا جس بران فرشتوں کو آپ کو سجھانا پڑا۔ (۱) وَلَمْنَا اَنْ جَاءَتُ رُسُلْنَا لُـوُ طُ

سِنَّىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعَاً وَ اورجب بهالمے وہ فرسنائے لوط کہ ہائینچے، قالمُوْا لَا تَخْفَ وَلَا تَحُزَنُ ۔ تولوط اُن کے باعث مغم ہوئے اور ان کے اعتبار مغم ہوئے اور ان کے اعتبار کے اور ان کے اور دہ فر نستے کہنے اور شاخی کہنے کے اور شاخی کے لئے کہ آپ اندیشہ نزکری اور نامغم ہوں۔

خوبر ووحبین لوکوں کے آجانے سے،اس فضاا ورماحول میں ایک باعزت شریف انسان کوفکر و تشویش قدر تی تھی ،اور دہ آپ کوبھی موکر رہی ۔

حضرت یونس کے ذکریں آنا ہے کرجب دہ ایک مرتبر مجھیلی کے پیطے میں قید تھے، توعاً) انسانوں کی طرح انہوں نے بھی گھٹی محسوس کی ، ادراس گھٹن سے نجات بیا نے کی انہوں نے دعا کی ۔ اوراس دعاکو قبول کرکے انہیں اس غمسے نجات بخنٹی گئی۔ اورائیپی نجان مومنین کے

 قَاسْتَجَبْنَالَةُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْعَجْدِ وَكُنْ لِكَ نُنْجِي الْمُؤُمِنِينَ.

(الانبيار - ع ٢)

سويم فيان كى دعاقبول كرلى ادرانهين مگن سے نجان دی ۔ اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کہتے ہیں۔

خودحضودانورسلى الشعليه وملم كوجوا ذيتي مخالفين ومعاندين كى طرف سيحيني يخين جن سے آگ صدمہ دغم محسوس کرنے تھے، ان کا ذکر بھی فران مجید نے صراحت و مکرار کے سانھ کماہے مثلاً کہیں یوں کہ

اورم کونو معلوم سے کریہ لوگ جو <u>کھ کہنت ہے</u> ہیں۔اسےآپ نگ دل موتے ہیں۔

ا كَلَقَدُ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِينُ مَدُرُكُ بهَايَقُولُونَ - (الجر-ع)

بإانالقاظين

م خوب جانع ہیں کرج کھے یہ لوگ کھتے ہی اِس سے آپ کورنج ہوناہے۔ اللهُ قَلْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ - (الانعام - عم)

اوركبين يون كرمومنين كےدرودكھ كورسول اينادرد دكھ محسوس كرنے بي -ان (دسول ) يرگران گزرنی مع جويز تنيين

﴿ عَزِيُزُعَلَيْهِ مَاعَنِثُمُ ۔ (البرأة - ع ١٦)

تكليف ديتي ہے۔

كهين آبي كوافراط غم وطال سے روكا ہے۔

(1) فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّهُسُكَ عَكَ توبرلوگ اگراس مضمون يرايمان ندلات توايد

شامدان کے پیچیے غمسے اپنی جان ہی کے اتَّارِهِمُ إِنْ تَمُرُيُّ وُمِنُوُا بِهِلْأَالْكِلِيَّ

اَسَفًا۔ (الكهن-١٤)

بااسی سے ملتے ہوئے مختصر ترلفظوں میں:

الكَ تَعَلَّكُ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا اب شایراس برایی جان بی دے دیں کہ

يەلوگ ايمان نېيى لارسى بىر ـ مُؤْمِنِينَ - (الشعرارعا) حن وطال ،آب كوكافروب كانكاروعنا دسے بدا بونا بالكل ايك امطبعي تها، اس سے آگ کومتعدد موقعوں مررو کا گیاہے۔ ان لوگول كى كفتگوآپ كورنج بين مادلى (ال وَلاَ يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمُ وَ (إِسْعَ) یا نوں کہ آپ ان لوگوں پرغم ند کیجئے۔ (الحرعة) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ و (الحرعة) یا ذرااضافہ کے ساتھ یوں ،کہ إن لوكن يرآب رغ من يجيم ا درجيسي حالين (٩) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيُ ير چلت بي، أن سه طول نه بوجية ضَيُق مِّمَّا يَهُكُرُونَ (الخل-ع) ا دریا کیراس جامع عبارت میں ، کہ کیں ان پرافوس کے کیتے آب کی ط ا فَلَاتَن هَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتٍ۔ (فاطر۔ ٢٥) ہی نہ جاتی رہے۔ اتنى تفريحات سعبالكل واضح بوجا ناسب كدغم وحزك صدمه وملال جواطرح

بربشرکی زندگی کاجزو ہیں حصرات انبیار بھی ان سے فالی نہیں رہیے ہیں ۔

#### باب (س

# غضت أورانبيار

بشری جذبات میں خوف، مسرّت وغیرہ ہی کی طرح ایک جذبہ غصّہ باغضب کا بھی ہوتاہے، جوعمو اُز طغیرت سے بیدا ہوتاہے حصرات انبیاء گوبڑسے طیم، بڑے جیم، برخے نرم دل ہوتے ہیں یکن اس کے میعنی نہیں کہ سرے سے اُن میں فوت عضبی ہوتی نہیں ۔ باوہ اشتعال کسی موفع برفول ہی نہیں کرنے یغصّہ انہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح آیاہے، البقہ اپنے بحل ہی برآتا ہے۔ بیجا اورخواہ مخواہ نہیں آجا یا کرتا۔ اور یہ حال تومومنین صادقین کا بھی ہے کہ اشتعال کے دقت عوماً دہ اس کے متضا د برعمل نہیں کرتے، بلکہ شان غفور میت کا یُر فود کھانے رہتے ہیں۔

(الشودى - عم) معاف كَوْبَوْدَ مَا عَضِبُوا هُمْ كَيْفُورُونَ مَا الْورجب الهين عَصَّم ٱلْهِ عَلَى الْمَا عَصِبُوا هُمْ كَيْفِي وَلَا السَّودى - عم)

حضرت موسی علیه السّلام جیسے جلیل الفدرنبی کے غصّہ کا ذکر قرآن مجید نے مراحت کے ساتھ اور یا رباد کیا ہے ۔

حضرت موتلی جب کوه طور بر تورمیت بلیف گئے ہیں، اورا سرائیلبوں نے آب کی غیب بی گوسالہ بیستی شردع کر دی ہے، اور آپ کواس کی اطلاع وہیں پہاڑ بروی الملی سے ملی ہے ، نو آپ غیرت دین سے جوش میں بھر سے ہوئے بیجلت بہاڑ سے آئز سے ہیں ، اور حصرت ہادوئ پر، جن کو آپ ابنا جا نشین بنا گئے تھے ، نا داضگی کا اظہار خصوصیت سے کیا ہے۔

اورجب دوسي اين قوم كي حانب واپس ہو عفته اور رنج میں بھرے دیئے نو فرمایا کیم نے میرے بعدروی نامعقول حرکت کی کیاایے بروردگاد کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد ازی کړلی ـ اور (نوربیت) کی نختیاں ڈال دیں اور اینے بھائی کامرپچڑ کرانہیں اپنی طرفی کھیٹنے لگے۔

ا وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسِى إِلَىٰ فَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِسُمَا هَلَفُتُمُونِي مِنَّ يَعُدِي عَ انْجُلْتُمُ أَمُورَ لَبُّكُمْ عُ ٱلْقَىَّ الْآلُوَاحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْهِ يَجُرُّكُ إلَيْهِ- (الاعراف-ع ١٨)

نورست کی نختیوں کوزمین بریجینک دنیا ، اورایتے بھاتی پر ، جو بیمریجی تھے، جسمانی حلدكر ببطعنا ، ظاہرہے كم انتهائى غيظ وغضب ہى بيں ہوسكتا ہے۔ ادريبان نوغ صدظ الرہے كرشخصىمعامله مينهي ، دين نوحيد كي تومن يرتها ـ

بھرچندہی سطری بعدہے۔

جب وسی کاغصة فردم و گیاد انهول نے تختیاں (زمین سے) اکھالیں۔ ا وَلَمَّا سَلَّتَ عَنْ مُوسَى الْفَضَبُ اَخَذَ الْاَلُوَاحَ - (الاعراف-ع ١٩)

اسى غيظ فى الله كا ذكرا يك دوسرى حكر اختصار واجال كيساته ب

﴿ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ كِيمِرُوسَى ابِي قُوم كَ طِف وابِس آئے غصّه آسِفًا۔ (ظردعم)

ا در رنج سے بھرے ہوئے۔

ا دراس کے ذرابعد ہے ، کرجب آپ نے حضرت بار دن سے مواخذہ کیا ہے ، کہ تمنے ان لوگوں کو اس مربح گراہی سے روکا کیوں نہیں ۔ توجواب میں حضرت ہارون ا كے الفاظ قابل غورس -

مارون بولے، كما ميرے مال جائے بمائى ميرى دارهى اورميراسرمز بيكرطيق العنياب جھول دیکئے)۔ @قَالَ يَا بُنَوُ مِّلَا تَاكُذُ بِلِحُيَتِيْ وَلَا بِرَأُسِىٰ۔ (اَللہ ع ۵) اس سے صاف ظاہر ہوں ہے کہ حضرت موئی فرطِ غضب اودغیرت دینی میں، جمانی حلے کے کن حدود کسکینے کتھے ۔

قرآن مجیدرسلات نذکرت بغیری نکریا شائد نکرک نقل کرتا ہے۔اس کے معنی بیہوت کہ ایسے وفعوں پر بیشندت غضب، ندمرن طبعی تقی، بلکہ جواز عقلی وشرعی بھی دھتی تھی۔

ایک جگہ، اسسلسلسے الگ، حفرت موٹی کی یہ دعاہی ذعون اورفریونیوں پر نقل ہوئی ہے۔

وا ان کے مالوں کوتہس نہس کردے اور ان کے دون کوسخت کرفیے ، کہ یہ ایمان نہ لانے پائیں

﴿ وَ اشُكُدُعَلَى تُلُوبِهِ مُؤَلَاكُومُواُ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْحَ ـ

يبان تك كمعذاب دردناك كوركولس -

ديينس - ع ٩)

ظاہر ہے کا بیر دعا، شدر غفنب فی اللہ بی کا نتیجہ موسکتی ہے۔

حضرت یونس بھی ایک بیم برحق ہی ہوئے ہیں۔ان کے نذکرے میں ہے کہ جب اُن کے خیال کے مطابق عذاب حسب وعدہ اُن کی فوم پر نہ کیا، نو وہ غصر سے مغلوب ہوکر، ننہر چھوڑ کر حل کھڑے ہوئے۔

اور پھیلی والے (بیمبر) کا تذکرہ کیجے جب ہ غصتہ میں بھرکر چلی کھ طِے ہوئے اور سیجھے کہ ہم ان برکروٹ زکرسکس کے۔

كَوَذَاالنَّوْنِ ٱ ذُذَّ هَبَ مُغَاضِبًا خَظَنَّ اَنُ لَّنُ نَقُدُهِ رَعَلَيُهِ ـ

دالانبيار - ع ٢)

حق تعالی سے یہ برطنی (باسکل وفق طور برسہی) حرف غضب خدیدے خلوبیت ہی کی حالت بین ممکن ہے ۔ غرض یہ کوغضب بلکہ شدت غضب بھی جس طرح ساری نوع بشرکے لئے طبعی ہے ۔ انبیار ومرسلین کے لئے تھی ہے ۔

### باب 🔕

## خوف اورانبيار

غم، غضب، وغیرہ کی طرح خوت بھی بیٹری زندگی کا ایک لازی جزوب ۔ ڈور انسان کے لئے ایک طبقی جیزہے۔ اورانسان ہراس چیزسے ڈوزنا رہناہے، جواسے نقصا پہنچا دینے کی فوت دکھتی ہے نا معلوم، نامانوس، چیزوں سے وحشت اور گھراہے ہے بھی فطرت بیٹری ہیں داخل ہے۔

قرآن مجیدنے دوسرے جذبات کے ساتھ اس جذبہ کا بھی اثبات حضرات ا نبیار کے حق میں زور وقوت کے ساتھ کیا ہے ۔ اور خوف وگڑن کا اجتماع اکڑ ہوتا ہے ، اس لیے قرآن بجیسد سنے ان دونوں کا بھی ذکرکہیں کہیں ساتھ ساتھ کیا ہے ۔

حصرت ابراہیم علیل کے تذکرے بی ہے ، گرجب آب کے باس کی اجنبی مہان وارد ہوئے ، اور آب نے اُن کے سلمنے کھانا پیش کیا ، جسے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، نوآب کو (اس زمانہ کے دستور کے مطابق ، کہ واکو اور در ہزان ، جس کو لوٹنا چاہتے تھے ، اس کے ہاں کھانا نہیں کھلند نے ) اُن سے خوف پیدا ہوا ۔ اس پر آن نو واردوں نے آپ کوت کین دی ۔

جب ابراہیم نے دیکھاکدان (نوواردوں) کے انھواس (کھلنے) نک نہیں جارہے ہی نوآپ ان سے متوحق ہوئے۔ اور ان سے آپ کے دل میں خوت بریز ہوا۔ وہ (نووارد) َ فَلَمَّارَآ اَيُهِ يَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَا وُجِسَ مِنْهُمُ خِينُفَ لَا مَا قَالُوُ الاَ نَخَفُ إِنَّا أَرُسَلُنَا اللَّ قَدُمِ لُوُطِ لا (بود -ع) بواله، آب دريخ نهين، بم وم لوط كاطف فرمتنا ده ہیں۔

اورئىيم مضمون ابك دوسرى جگرسے - اوربيال كلى خوف كے دہرے درسے ذكر

(٢) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِينَفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله قَالُوا لاَ يَغَفِّ وَالذاريات عن (نووارد) بوكراك وريخنهين،

اور کیر بیمضمون ایک نبیسری مگریمی دار دمواہے ،خون کی اسی مراحت اور اسى نكرار كيساند

ابراميم بولے، مم كونم لوكوں سے درمعلوم قَالَ إِنَّامِئُكُمُ وَجِلُونَ ۞ قَالُوالاَ تَوْجَلُ إِنَّا ثُبَشِّرُكَ بِغُلْدِ موتاسے وہ بولے دریتے نہیں ہم آپ کو ایک صاحب علم لرکے کی خوشخری سناتے ہیں۔ عَلِيتُمِهِ ٥ (الجربع)

ایک جگدید مزیدنصری به طورضیعه کے آئی ہے۔

ا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبُرُهِ لِيُمَ الدَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشِّرِي - بِحِي، اورانبين وشخبي مل على الح

يمي الترك فرسناف، جب نوجوان خوبر والطكول كي شكل بين حضرت الوطاك إس يهنيين انوقدزنا أب كهي تردد وتشوش بى في كميرا-

سِيْءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ

قَالُوُ الاَ يَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ .

(العنكبوت - ع م)

( ) وَلَمَّا أَنْ حَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً اورجب بهائے فرستانے وطلے باس سنے، و اب ان کے سبب غمرم ہوئے اوران کے

عمرجب اراميم كے دل سے دہشت ور

سبب تنگ دل موسے نوان (فرسنا دوں)

في كهاكه مذ وربية اورنه ملول بوجير

حضرت لوطنے اسموقع پر اپنے ہم قوموں سے جوگفتگو کی ہے خود اس سے آپ کی تشویش عیاں ہورہی ہے۔

الله وَلاَتُخُودِ فِي الله الله وَلاَتُخُودِ فِي الله الله و الل

( پود - ع ۷)

حضرت بعقوب کے صاحرادے جب آپ کے پاس آگر بوسف کو اسپنے ساتھ حبگل لے جانے کی اجازت جاہتے ہیں ، نو آب پر حالات کے عین مطابق اور طبعی طور برتر ددو تنویش کا غلبہ ہوتا ہے۔

عَالَ اِنِّ يَعُونُنِي أَنْ تَلْهُ هُبُوا يَغُوب بِهِ لَم جَعِياس سِ فَكُرْبُور بِي مِهِ كُمُ يِهِ وَأَخَافُ آنُ يَاكُلُهُ النِّ مَّبُ مَ شَمْ يُوسِفُ كُوا بِينِ سَاتُهُ لَهُ بِاوَ، اورومُ ريسف - ٢٤) انبين بهير يا كها جائے -

حضرت موسِّیٰ کے ہاتھ سے جب ایک مصری (فبطی) نا دانستہ قبل ہوگیا۔ نوآپ پر انجام کے حیال سے دہشت طاری ہوئی ۔

﴿ فَاَصَٰبَحَ فِيلُكِ بِنَكَ خَاكِفًا شَهِ بِينَ مِنْ لِيصِعِ كَى رَوْنَ اور دَهِسَّت يَّ تَرَقَّبُ \_ (القصص - ٢٠) كم حالت بين -

بھرجب شہر ھیج ڈکرآپ وہاں سے روا نہ ہوئے ہیں نوبھی اسی حالت ہیں اواللّٰہ سے دعاا در بناہ مانیکتے ہوئے۔

﴿ فَخَرَجَ مِنُهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّ مِ آپ شهر سے نکلے خوف اور دہشت کی ما قَالَ رَبِّ نَجِّنِیُ مِنَ الْفَوُمِ الظَّلِمِیُنَ۔ میں ، اور عرض کی کہ اسے میر سے پرور دگار' (ایشًا)

ان کی نسکین ونستی کے لئے غیب سے جونداآئی ، اس میں بھی صراحت خوف کی ہے۔

َ قَالَ لَا تَتَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ ارشاد بواكه ودونهي ، تميي ظالم لوكون سے النظام وكون سے النظل مِنْ الله والقصص عصل النظام والتقل من النظام والتقلق والتقلق والتقل من النظام والتقل من النظام والتقل من النظام والتقل والتقل من النظام والتقل وا

يهي حفرت مولئ جب منصب نبوت پرسر فراز بوچكه بي اور دعوت كے سائف معرو والى معركى طرف بيجيج جائيسے بي، نواس وقت بھی اندليند انتقام سے آپ انگ بيں ۔

ا قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلُنَى مِنْهُ وَنَفْسًا (مِئَلَّهُ) غَاخَانُ آنُ يَقْشُلُونِ ۞ ان وَكُولِ ! (القصص - عم)

(موئی نے)عرض کی اسے میرسے بروردگارمیں ان وکوں میں سے ایک شخص کو ہلاک کر میکا ہو اوراند دیشہ رکھتا ہوں کہ لوگ جھے نہ ماڈ دالیں۔

پھر خود تبلیغ رسالت کے صلے بی بھی آپ کواور آپ کے بھائی حضرت ہارو تی کو، کہ وہ بھی بیمبر ہیں ۔ اوھر سے ظلم اور زیادتی کا نوف واندیشے ہی ہے۔ اور آپ کو سکین اسی سلسلے میں دی جاتی ہے۔

(ال قَالاَرَبَّبَا إِنَّنَا نَعَافَ آنُ يَعَنُدُطَ دونوں نيوض كى اسے بهائے يروردگان مَم عَلَيْنَا اَوْ اَن يَّطُعَىٰ قَالَ لاَ تَعَافَا إِنَّنِيُ كَوْدِيدُ دَرِيكَ دومِ مائے اورِ زياد فَى كَرِيْطِ مَعَكُمْ اَ اَسْمَعُ وَادَىٰ - (طَلَّ - ع) يا (اور زياده) سَرَثَى افتياد كرك - اوشادمِوا

کولویة درسے که وه ہمائے اوپر زیاد فی ترقیعے
یا (اور زیاده) سرکشی اختیاد کرنے ۔ ارشا دم ا کرتم دونوں ورونہیں ۔ میں تمہائے ساتھ دموں گا، سنتا ہوا اور در کھننا ہوا۔

ا در حضرت موسی نے توادر زیادہ خوف واندلیثہ کا اطہار ، فرعون اور فرعونیوں کی طرف سے کیا۔

الله قَالَ رَبِّ إِنْ اَخَادِثُ آَثُ حَمْن وَلَيْ اَغُورُوكُ الله عَمْن وَلَى الله عَمْن وَلَى الله عَلَى الل

زبان نہیں جل رہی ہے۔ نو تو میرے ہمراہ ہارون کوکر دے۔ اوران لوکوں کا ایک جرم بھی نویں کرچکا ہوں۔ نو تجھاندلیٹیر ہے کہ دہ لوگ عَلَىَّ ذَانُبُ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُكُوْنِ ـ (الشراء ـ ٢٠)

اللهُ فَادُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسى

قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ ٱ مُنْتَ الْاَعُلَىٰ۔

مجھے مارسی مذوالیں۔

بھرجب انہیں حصرت موئی کامقابلہ دربار فرعون کے سامروں سے آپڑاہے۔ اور انہوں نے منتعبدہ بازی کے ذور سے رستیوں کے سانپ بنا بناکر دوڑائے ہیں۔ تو بھریہ بمبر برحق وقتی طور رپڑ درگئے ہیں۔

اب دولتی کو اینے دل میں کچینو ف معلوم ہوا ، ہم نے کہاکہ ڈو دونہیں ، غالب تم ہی رہوگے۔

(طر - ع ۳)

نفظ نوف کامکررآنا تاکیدی کے لئے ہے نواہ مخواہ اور بلا فرورت نہیں۔ اوریہ نوخیردشمن سے مقابلہ کامیدان تھا، جب حضرت ہوئٹی کوعصا کے سانب بن جا کا معجر، ہ عطابوانو باوجو دیکہ آپ کے انتہائی اکام دعر تندافزائی کا موقع تھا۔ آپ پرخود لینے ہی معجزہ کو دیکھ کرانتہائی خوف طادی ہوا۔

ادرجب آب نے اس (عصا) کولہراتے ہوئے دیکھاکہ جیسے دہ سانب ہے۔ آداب کے بیرن محاکے ادر پیچے کھر کھی نددیکھے ، اسے مولی ڈرونہیں۔ ہمانے سامنے بیمبر ڈرانہیں

كرستے۔

ا دریمِ مضمون الیی ہی مراحت دیکائید کے ساتھ ایک دوسری جگہ۔ (۱۲) فَلَمَّنَا زَاْهَا تَهْنَزُ کَا نَسَهَا جَاتَتُ ہیرجب آپ نے اس (عصل) کودکھاکہ وہ لہزا دہاہے، جیسے کرسانپ، نوآپ اُسلے پیروں بھائے ادر پیچے موکر کھی ندد کھا۔ اے موٹی سا کروا درڈرومت تم ہول محفوظ ہو۔

وَّ لِّي مُكُ بِرًا وَّ لَمُ لِيُقَبِّبُ لِيمُوْسَى اَتَٰبِلُ وَلاِتَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْامِنِيُنَ -وَالْتَخَفُ الْآَكَ مِنَ الْامِنِيُنَ -

(القصص - عم)

نہیں ہوتے۔

#### باب (۲)

# نسيان اورانبياً

انبیار سے جس چیز کی نفی کی گئے ہے، اور جس سے معصوم رکھا گیاہے، وہ محصیت ہے۔ بینی اللہ کے کسی حکم یا قانون کی الادی نافر مانی ۔ یا وہ اللی میں کسی حکم یا قانون کی الادی نافر مانی وعقلی ، اُن سے نفی کہیں ہی نہیں ہوں یا دماغی وعقلی ، اُن سے نفی کہیں ہی نہیں اُن ہوں یا دماغی وعقلی ، اُن سے نفی کہیں ہی نہیں اُن کے میں موضوظ بناکر بھیجا جانا تو منکروں اود کا فروں پر حجت کیو نکر قائم ہونی اور کشکر کی تحقق کس طرح ہوتا۔

بعنى ممدوقتى وبرجبتى استحضارا دم سينهو كا

حضرت موسی جب حسب مرایت اللی ایک بندهٔ عادف کی تلاش میں ایک دفیق کو ساتھ کے کھیلی ان کے دہن سے بالسکل ساتھ کی کھیلی ان کے دہن سے بالسکل نکل گئی۔

جب دہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنے ساتھ کی مجھلی دونوں (مالکل) بھول گئے۔ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نسبان بابجول جلنے کا ننساب قرآن مجید نے جس طرح ایک غیر نبی وغیر معصوم فی سفر مرکباہے۔ سفر مرکباہے۔

بھرحضرت دو گئے جب اس بندہ عادف سے طنے ہیں ، اوروہ آب سے بعض بانوں بر مواخذہ کرنے ہیں ، نو آب عذر میں اپنی اس بھول چوک کو پیش کرتے ہیں ۔

ا قَالَ لَا تُوَّا خِذُ فِي بِهَا نَسِيتُ مِولَى فِي الْمِهِ الْهِ مِن تَبِول جِك بِرَّرَفت،

وَلَا تُتُوهِ قَنِي مِنَ آمُرِي عُسُرًا۔ کیجے اور میرے (اس) معاملہ میں مجھ پرتنگی دالکہف - ع ۱۰) نڈوالئے۔

گوباحضرت مولئی ایسے نسیان کو منرف ببطور واقعه بیش کرنے ہیں بلکہ محل معذرت پراسے کا فی مجی سیجھتے ہیں۔

سب سے بڑھ کر میکہ خود حضور صلی الشرطیب وسلم کو ہوایت ہوتی ہے کہ ( ) وَ اذْکُرُدَّ تَبُكَ اِذَا نِسِیْتَ ۔ ابنے پروردگار کو یاد کر لیا کیجے ۔ جب بول (الکہف ۔ عم)

نومعلوم ہواکرنسیان ایک لازم بشریت ہے ، ادرایسی چیزہے جو مزنب افتضال لبشر اور مرورا نبیار کے منافی اور کس کی فادح نہیں ۔

### باب (ک

# موت اور انبيار

بشرميت ،عبدميت ، مخلوفيت كاسب سے برامظرموت سے باقى اورغيرف نى مرت ده سبے، جوسب كاخالق ويروردگارسے \_ باتى نحلوق ميں جوافضل الخلائق اوّ خىرالبَريى بى - اېنىيى بى فناا درموت سىجار ە نېيى - قرآن بحيد نے پى حقىيفت ، متعد<sup>و</sup> مفامات بر، اور مختلف طریقے اختیار کرکر کے ، توب وضاحت سے عیاں کر دی ہے کہ حضرات ائبياً رايني اس حيات ناسوتي مين ،غير فاني نهين فاني مي مويني بي . اوران كي دفات طبعي طوريريمي موتى رسى بص اوزفتل وشهادت سعيمى

انتيار بى امرائيل كے سلسلى فوم امرائيل كے خلاف بار بار بجرم عابد كيا ہے ك يهايين بيمرول كوناحق فتل بالمبيد كرت ات بن

وَيَقُتُكُونَ النَّبِيِّانَ بِغَيْرِالُحَقِّ. يوايني بيمرون كوبي قصورقتل كرته م

ا وَيَقْتُكُونَ النَّبِيِّنُ بِغَيْرِ حَتَّى .

يه (اهینے) ہمبروں کوبے قصور قت ل کرتے

(أل عران - عس)

اور ذراسے تغیرالفاظ کے ساتھ اسرائیلیوں کے جرائم کے سیاق میں۔

اوران كالبيب رول كوبي أوران كالبيب رول كوب قصور قتل المان كالبيب رول كوب قصور قتل

(آلعران - ع ۹)

كرداك (كاجرم)-

اودان كأبيبسب رول كوسط فصورقتل

﴿ وَتَتُلَهُمُ الْوَنُكِينَاءَ بِغَلِيرٍ

ڈالنے (کاجرم) حَقّ ـ (النّساء ـ ع ٢٢) يهى مضمون درا مختلف عبارت مين وامرائيليون كومخاطب كرك و کھ بیمبروں کو توتم نے جھٹلایا ) اور کھے کو تو (البقرة عاا) فَرِيُقًا تَقُتُكُونَ - (البقرة - عاا) قتل ہی کوڈالا۔ ادرایک جگرا وربجائے خطاب کے صیغہ غامت میں۔ ﴿ فَوِلْقًاكُذَّ بُوا وَفَرِلْقًا يُقِنُّونَ ﴿ كَيْ البيرون كُولُوانبون فَ جَعْلاديا ور کھے کو توقتل ہی کر دالا ۔ (المائرة -ع ١٠) بعض بيمبران جليل كانام كران كى موت يا بالكت كاذكر فرما ياكيا بديشلاً اوروه وقت،جبليفوب كون آكئ ( ) إِذْ كَفَرَلَكِقُوْتَ الْمَوْتُ. (البقره - ع ١٦) یاحضرت مبیخ کے سلسلے بیں ہیود کی زمان سے۔ مم نے الک کردیاہے میسے عیشی ابن مریم کو۔ اتَّا قَتَلُنَا الْسَينِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْكِيمَ للسارع ٢٢) ياحضرت سليمائ كنذكرهس -ت جب ہم نے ان برموت طاری کی ، توان (جبّا) (٩) فَلَمَّا قَفَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا وَتُهُوْعُلِي مَوْتِهُ إِلَّا وَأَبَّهُ ٱلْأَرْضِ. کوکسی نے (سلیمان) کی موت پرخبرنہ دی بجز ایک زمینی کیڑے ہے۔ (سیارع ۲) یااسی طرح حفرت یوسف کے سلسلے ہیں ، ایک مومن مصری مشرکوں سے کہنا ہے۔ ( ) وَلَقَدُ جَاءَكُمْ يُوسُنُ مِنْ ادراس كے قبل تم اسے إس يوسف دلائل لے تَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمُ فِي شَكِّ كرآچكے، كيكن تمان امورين برابرشك يى يى

مِّمَّاجَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ (الوَن عُ)

رہے۔ بودہ تہانے یا س لے کر آسے تھے ،

پهال تک کیجب ان کی وفات موکئی۔ نو.... خودحضورانور سيمتعلق واقعه وفات ، صراحت كےساتھ كى كى طريقوں سے بيا بمواسع كبين بهطور فرض واحتمال مثلاً يفرخواه بم آب كواتطايس -(ال فَإِمَّانَدُ هَابَنَّ بِكَ (الرَحْدُ عم) ياايك دومرك لفظ كے ساتھ ـ (العن عُنَوَقَ لَيْنَكُ . (العن عُ) (العن عُ) يابم آپ كو دفات دے دى ـ ا و نَتَوَفَّيَنَّكَ - (الرعد عه) (ایضُّ ا) يا يهي مضمون خودات كي زمان سے كملا باكيا سے ـ آب (ان لوگوںسے) کہ دیجئے کہ اگرالٹر مجھے ا ثُلُ أَرَءُ يُتُكُمُ إِنَّ آهُلَكُ فِي اللَّهُ اورمیرےساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ وَمَنْ مَنْ حِيَ \_ (الملك ، ع ٢) بلكهس نواس ناكزير وافغه كومنحزين كيسا جنے ببطور حجتن كے بيش كياہے اور اسے ایک عالمگرنشری فانون، ملکہ حیاتیاتی کلیہ بنایا ہے، اوريم في آيد سي قبل كسى بشر كومجي بميشر سخ (هُ) وَمَاجَعَلُنَا لِبَشِّرِمِّنُ قَبُلِكَ والانبيس بناياتو كيااكرآك كى وفات بوحبك الْخُلُد آفَائِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ توبيلوگ بمينشه بميش كوريس كے ؟ موت كا كُلُّ نَفُسِ ذَالِكُقَةُ الْهَوْتِ ـ مزا برجاندار کو حکھنا ہے۔ (الانبيار \_ع ٣) طبعی موت اورقتل دونول صورتیں آ بے کے لئے فرض کرکے نومسلمول سےخطاب اور محد کی اور نہیں بس رسول ہی ہیں ۔ان کے (١) وَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ بيشتريني (بهت سه) دسول گزر يكيهن ـ نواگم مِنْ فَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَاْ سْن مَّاسَد أَوْ

قُتِلَ الْقَلَبْتُ وَعَلَى اعْقَابِكُمْ (الرارك عه)

بروفا بلكة يافتل موكة توكيانم الطيرس واس

ہوحاؤگے ؟

اس من سنًا يحط بيمرول كالمحى وفات كا ذكراً كيا\_

ابک حکرصاف حکم کی صورت میں آپ سے فرما یا ہے کہ جب بک وفت موعود نہ آجا

عبادن بیں لگے رہیئے۔

اوراپيغ پروردگارىعبادت كرتے رہيئے ، (1) وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى بِالْمِكَ الْيَقِانِيَ ـ

(الحجر-ع ۲)

يہاں تک کہ آپ کو موت آجلے۔

ا درایک مفام پر توصاف صاف آب کو، اورسا ایسانسانوں کوموت کے نقط منظر سے ایک صف بیں لاکھڑا کیا ہے۔

M اِنَّكَ مَيِّتُ وَّ اِنَّهُمُ مَيِّتُونَ.

ا یک کوهی موت آنے والی ہے ، اوران (سب)

(الزمر-ع ۳)

کوبھی موت آنے والی ہے۔

غرض بركدموت ، جونشرمين بكد مخلوفيت كاسب سے برا مظرب اس كے لحاظ سے قرآن مجید نے سالمے انبیار ( بہمول مرودانبیار) کو وضاحت کے ساتھ نوع انسانی کے ساتھ ایک می سطح پر دکھاہے۔

# علم اورانبيار

قدرت کامل کی طرح علم کامل کی صفت بھی خاصة خدا وندی ہے۔ دوسرے ندم كاعقيده اذنارون باالوسيت كيمظمرون سيمتعلق جوكجوهي مو، اسلام بين بيمركاهي علم ہردوسرے بنتری طرح محدودی ہوناہے۔ گواس کا دائرہ عام بنتری علم سے کہیں زیاده وسیع مو به بیمبری دائره علم دسیع جننابهی مو، بهرحال محدددی موگا۔ادرابکعالم غيب يا مغيبات كاس ك لئ مي موكا - اسلام اس عقيده كي شائبه كا بعى روا دا رئبين، كەرسول بھى كوتى ما ضرونا ظر ہونے ہيں ياكسى معنى ميں بھى عالم كل مستبال ہيں ـ مبدان حنرك ايك منظر كسلسليس ب-

وه دن بھی یاد کروجب (سالیے رسولول کواللہ فَبَقُولٌ مَا ذَا أَجِبُنُّهُ قَالُوْ الْآعِلْمَ الْمُطَاكِيكُمَّا، ادران سے سوال كركَ كَاكْتِينِ كياكياجواب (ايني اتمتون كي طرف سے) ملا۔ وہ عرض کریں گئے مہیں کوئی علم نہیں ، تھیبی ہوئی آلوں كابس توہى خوب جانىنے دالاسے ـ

(1) يَوْمَرَيْجِمَعُ اللهُ الرَّسُلُ. لَنَّا إِنَّكَ انْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. (الماكره -ع ١٥)

يركويا جميع ابنيارا وررسل كى زبان سے افراد سے كمعلم غيب ميں كہاں به نونس آبى كاخاصه سے اس ایک حفیفت کو مختلف موفعوں ہاور مختلف بیرالیوں میں ا دا كيا كيا ہے۔ مثلاً كبيس يوں ،كه

بيمبركاكام نوعرف (سام كا) يبنج ديناب (باني)

﴿ مَاعَكَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

تم وظاهركت ادر وجبيات بواس كاعلم نو الٹرسی کوسے ۔

آب كه ديجة كغيب كاعلم نوبس الشري كوب-سوتم تقي انتظار كروا درمين بعي تمهالي ساتم انتظاركرف والون يسجون،

أسمانون ادرزمين كي جنني مي جيسي مولى جيزي بي، وه الله بى كالم بن بن اورمر فقاسى كى داف رجوع بوسے والى ہے۔ بس آب اسكى عيادت كرنے رسى ادراسى يرتوكل ركھتے۔

ان بالواسطهط يفول كےعلادہ براہ راست اور فرداً فرداً بھی ففی مختلف انبیار سے کے سکھادی جوآب کوسکھایا گیاہے۔

وَاللَّهُ يَحُلَّمُ مَا تُبُلُ وُنَ وَمَا تَكُتُمُونَ.

ادرکیسانالفاظیں۔ اللهِ عَمَّلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلْهِ فَانْتَظِوُوْا إِنَّ مَعَكُم مِن الْمُنتَظِرِينَ ( ہونس ۔ ع س

اور کہیں اس عبارت کے ساتھ۔ ﴿ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ خَاعَبُ لُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْكِ - (بود -ع ١٠)

علم كامل ا در علم غيب كي مع حينا نجر نبي العرب والعرب موسي كالما ورعلم غيب كي معالي آی کوایک بنده مفرب کے باس بھیجا گیا ،جنہاں بعض علم خصوص سے وازاجا چا تھا، مرجن کی بیمری کے ذکرسے قرآن مجید خاموش ہے، نوآٹ نے ان سے عن کیا، ( ) هَلْ آ تَنْبُعُكَ عَلَا أَنُ نُعَلِّمَ فِ كَايِن آبِكِ ساته مده سكماً مون اس شرط مِمَّا عُلِّمْتَ دُنتُ لَا إِلَى الكهف ع ) كماته كمَّابٍ مجيم عجم السلم مربف بس

یہاں اس کی مراحت ہے کرنبی اولوالعزم بعض علوم سے محروم ہے ادران کے سیکھنے کی وه درخواست ایک غیرنی سے کر رہے۔اس بیده بزرگ جوجواب دیتے ہیں۔اس يس أبك بيميركي بيخرى اورلاعلى كواورزياده كمول دبتے بس -

(ع) قَالَ إِنَّكَ نَنُ تَسُتَطِيعُ مَعِى ده بِسِكَ بِيرِك سَا تَعْضِط دَرَسكِين كَ صَبُرًا وَ كَيْفَ نَصْبِرُ عَلَا مَالَمُ تُحِطْ ادراَ پان اور پرضِبط كربى كيك سكتے بي جا : فَهُرُّا د (ايفًا) كدائرة علم سے فارج بین د

حضرت موسی عہد کرنے ہی جوعجائب واقعات دیجھیں گے، ان پرکوئی سوال نہ کریں گے، ان پرکوئی سوال نہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بے اختیار ہو کرسوال کرہی بیٹھتے ہیں اس پروہ بزرگ ٹوکتے ہیں، اور عہدیا ودلانے ہیں۔

﴿ اَلَمْ اَقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنْ كَيابِينَ اَيْكَ اَلْكَ الْكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آپ نسیان کوعذرمیں بینی کرتے ہیں لیکن بھرایک امر، پہلے سے بھی ٹرھ کرادر آپٹ کے ایسے داکر ہ علم سے بہت باہر، آپ کے مشاہرہ میں آ تاہے۔ اور آپ ٹو کئے پر ججور ہوجاتے ہیں۔ ادر وہ بزرگ بھروسی ارشاد فرمانے ہیں۔

﴿ اَلَمُ اَقُلُ لَّكَ اِنَّكَ لَنُ لَنُ اللهِ مِي اَلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آئی عن کرتے ہیں کہ انجھائیں اب کی اگر تھر بولا ، نوآپ تجھے ابنے ساتھ سے الگ کر دیجئے گا لیکن اب کی تھرجو مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ بھی آب کی حدّ صبر سے باہر ہوجانا ہے۔ اور آخر کا روہ بزرگ آب کو ابیع سے حدا کر ہی کے استے ہیں۔ فرما تے ہیں۔ بس اب ہماری آپ کی حدائی ہے اب بیں آپ سکا نے آئی دیتا ہوں۔ سکا نے آئی کے ایک میا کہ تک تک تک کوان چیزوں کی حقیقت بنائے دیتا ہوں۔ سکا نے آئی کے ایک میا کہ تک تک کوان چیزوں کی حقیقت بنائے دیتا ہوں۔

اس سالے قصتہ بیں بیان خوائی علم اور بشری علم کے فرق کا نہیں، بیان اس فرق عظم کا نہیں، بیان اس فرق عظم کا میں عظیم کا ہے۔ جو ایک بیمبر برحق کے علم ، ادرایک دوسرے مزرگ کے علم کے در میان

تفا! \_علم محيط وكامل، ياعلم اللي كاذكر مي كيا!

انهين حضرت موسى كفضته مين مرتهي أباهي كرحب أثبي البين ابل هاندسميت مدنيا سے معرکو چلے ہیں ، نورات کو راستہ میں ایک جگر آئے کو روشنی نظراً کی ، جسے آپ آگ جھے۔ اس وفت آپ نے اپنے گردالوںسے کہا۔

التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصُطَلُونَ ـ

(القصص - عم)

المُكُنُّوا إِنِّكُ النَّتُ مَارًا لَعَلِيُّ مَم ريبين مُهرى ربو، بين المُكَاكِّي مَم الله المُكَاكِيمِي التِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِا وُجَذُ وَلا مِتْنَ جِ-شايركمين والسينماك لفَكَونبر مے اُوں یا آگ کا کوئی انسکادا ہی لے آڈن جس

ہےتم تاپ سکو۔

ليكن جب د مان پنجيه ، توآپ كواپنے اندازه كى شدىيفلىلى كاعلى ، تواجس جزر كو جزم کے ساتھ آگ سمجھے ہوئے تھے۔ وہ نورا الی کی ایک بحتی نعلی ۔ حواس کے دریہے دھوكاجسطرح بريشركو بوسكتاہے بيمبرون كوسى بوتاہے -

یہی حضرت موسی جب ایک باراین قوم کواپنے بھائی حضرت ہارون کے سپر دِرکے حسب طلب کو ، طور به تنتر بین کے بین اور آٹ کی غیرحاضری میں قوم نے گو سالہ يرستى ىز قوع كردى - نووايسى بريدمنظر دىكھ كرآئ كوشد يدخصد آيا ـ اورآئ نے ده غصة حضرت بارون برأ مارنا شروع كياسه اكرحضرت بارون ابني صفائي يون بيش

ا قَالَ ابْنَ أُمَّرَّ إِنَّ الْسِفَوُمِرِ بولے اسے میرے ماں حلتے ۔ ان لوگوں نے استَضَعَفُونِيُ وَكَادُوا يَقْتُكُونَنِي مجهيه بيحقيفت بجماءا درمجهي مارد النيكو تے نوتم مجریر شمنوں کو تو منہ سواد ، ادر فَلَا تُشَمِيتُ إِنَّ الْاَعُدَّاءَ وَلَاتَجُعُكُنِي تجفي ظالم لوكون مين نونه شمار كروبه مَعَ الْقَوُمِ النَّطْلِمِينُ وَاللَّوْ عَمِهُ)

لاعلمی اور بسے خبری کے باعث ، حضرت موسکی کھی کس درجہ دھو کے ہیں بڑگئے تھے!

حضرت علینی کے ذکر میں آنا ہے ، کرجب حشریس آئی سے سوال ہوگا ، کرکیاتم ا بنی امّت کوسیح پرستی اورمریم پرستی کی تعلیم دے آئے تھے، تو دہ جواب میں عرض کر مینگے۔ تعمیر تیری دات پاک ہے۔ بیرکس طرح ایسی بات الكُونُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ أَنَّ إِنَّ آنَ كبرسكتا بون جومير المسلة (كسى طرح) در منظی ، اگرسی نے کہا ہونا او تجھے ضرور ہی اس كاعلم موتا ، نونوجانتاب اسے جو كيد مير دلىب مالبترين بين جانتا جو كيونير علم يس ب عيبون كاخوب النفوالاتوس توي

اَقُولَ مَالَيْسَ لِيُ بِحَقِّ وإنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُنَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِيُ وَلَا اَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ إِنَّكَ آنتُ عَلَّا مُرالَخُيُوبِ.

(المائده -ع ١٩)

اس میں علم اللی کے کامل ہونے کے اثبات کے ساتھ ابنے علم کا مل کی نفی بھی

حضرت نوم على ايك بيم جليل القدر كزدے بي . آب كے متعلق سے كرجائي نے ایبے ڈوبنے ہوئے (میکن مشرک) فرزند کے بچ جانے کی دعاکی ہے۔ نوا دہرسے جواب بیںارشا دہوا۔

ایسی چیز کو مجھ سے نہ ما نگو یجو تنہا ہے دائرہ کم ب ابرے میں تمبین نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نربن جادً \_ اللهُ فَلَاتَسُنَّالُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجهلين- (مود-عم)

حضرت نوخ کواس جلالتِ فدرکے با د جود ا ننابھی علم ند کھا کہ خودان کے فرزند مسلک نوحید برینهی، راه شرک پرمین به اور بهی ان کوجنا دیا گیا به

يهى مضرت نوح جب اين فوم كو دعوت توحيد ديني من ، نواييخ منصب بيمبري كي تشريح مين صفائي سے كہدينے ہن كرين غيب كاعلم نہيں ركھتا۔

الله وَلا اَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَائِنُ اور بِن مسينهي كتاكه برب إس اللرك

اللهِ وَلَاّ اَعْلَمُ النّبِيبَ - (جود- ۳۶) (ساليه) خزان بين ادر بين علم غيب بي اللهِ وَلَاّ اَعْلَمُ النّبِيب ركننا بون -

حضرت بعفوت کی عظت بوت بین کس مسلمان کوشبہ ہوسکتا ہے جب آپ کے فرندوں کی جماعت فلسطین سے مصر کے سفر ریجلنے تکی ۔ نو آب نے انہیں ایک ہا بت بہ کئی کی نفی ، کہ شہریں سب ایک ہی بھالک سے داخل نہ ہونا ۔ دیکن یہ تدبیر کئی انہیں صرر سے درانہ بچاسکی ۔ دہاں ارشا دہونا ہے ۔

ندبركى برب اترى ظاہرے كەندىت اورىكم كىكى بىكانىتجىقى -

ابک بنی ندیم حضرت ہو ڈکے ذکر میں آ ناہے ، کرجب آبٹ نے اپی قوم کو عذا آخرت سے درایا تو وہ سرکش وگ بوسے ، کہ دھمکی کیا دیتے ہو، وہ عذا بسے آؤند۔اس پرآپ نے زبابا۔

حضرت مولئی سے جب فرعون نے امتخاناً سوال کیا ہے کہ اچھا جو امتیں پہلے گزدگی ہیں - دہ کس حال میں ہیں - تو آبؓ نے جواب ہیں علم اہلی کا حوالہ دے کر گو یا اپنی لاعلمی ظاہر کر دی ۔

(الله عَلَمُهَا عِنْدَ رَبِّ مَا سَهِ نَهُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل

فِيُ كِتَابِ - (طلم - ع) ايك دفريس ايد ایک بنی حضرت زکر یا بھی ہوئے ہیں ۔جب آی کو آئے ہی کی دعا پر، کرسنی میں فرزند کی بشارت دی گئی ہے، تو آپٹ نے فرطِ جبرت سے سوال کر دیا ہے۔ (م) قَالَ رَبِّ أَفَى يَكُونُ لِيَ غُلْدُ عِن كَلَ ، كما مير عيدور دكار ، يرب وَّ كَانْتِ امْرَا فِي عَاقِرًا وَّقَدَّ لَهُ بَلَغَتْ اولادكيونكريوكى ، جبكريري بيوى بنجه ادر مِنَ الْكَبِرِعِتِبَا - (مريم -ع ١) يضعيفي كي التهاكويهني حكامون -اس حیرت کی بنیا دکیا محتی ؟ وی اینے علم کامحدود و ناقص مونا۔ حضرت ابراہیم خلیل الترنبی بی نہیں، الوالانبیار ہوئے ہیں۔ آب نے اسے منترك والدَّكِين بين دعائے مغفرت كردى - ادراس كاآب كوعلم بھي ننہويا يا ، كر و ہ نوموصر نہیں منٹرک تھے۔ قرآن مجید سنے اسے کھل کربیان کر دیا ہے۔ (19) وَمَاكُانَ اسْنِغُفَارِ اِبْرَاهِيَهُ اورابرابيم كى دعلتَ منفرت اين والدك لِاَسُكِ إِلَّا عَنَ مَّوْعِلَ يَ وَعَلَا مُا حَسْمِ الدوه عُره كَى بِنا يَرَقَى جوده إس إِتَّا لَا عَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلُوٌّ كُوكِكِ عَلَى إِين جِبِ اللهِ عَلَى اللهِ الله لِلَّهِ نَتَكِراً مِنْهُ - (النوبز - ع ١٨) كروة نوالله كارشن ب، نووهاس سيحض بينعن بركنه

علم کامل ہونانواس کی نوبت ہی کیوں آئی۔ انہیں حضرت خلیل اللہ کے پاس جب فرنتے، انسانی شکل ہیں آتے ہیں اور آپ کو بیراند سالی میں نولد فرزند کی بشارت دی ہے تو آب چونک سے بڑے ہیں۔ یہ اظہار نعجب ، محض خلاف اسباب عادیہ ہونے کی بنا پر تفا۔ بونود ایک کر شمام کی کی تھا۔ (۲) خَالَ اَ بَشَدُ وَ مُحوثِ فِی عَسَلَا آتُ ولے بشادت تم کھے اس حال میں دے رہے هُسَّنِیُ الْکِکُونِ عَدَّ بُشِودُون ۔ فَاکْوُا ہو، کہ جب بی بوٹرها ہو جکا ہوں ۔ نواب بشار بَشَرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَا شَكُنُ مِّسَ كَامِهِ كَادَ رَجِهِ وَهِ لِهِ لَهُ (بَين) بَشَرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَا شَكُنُ مِّسَ مَا بِكَ المواقع كَى بشارت دے بے بین الفَانِطِینَ ۔ (الحجر عم) سوآب ایوس نہوں ۔ سوآب ایوس نہوں ۔

آب نے اہمیں بہانا تک نہیں ، کہ بر فرضتے ہیں ۔ اوراس لئے ان اجنبی نوواردو سے آب کو خوف بھی معلوم ہوا تھا۔

ال قَالَ إِنَّامِنْكُمُ وَجِلُونَ لِالشَّا ﴿ آبِ وَلَكُ مَهِمَ وَتَم سِي فَالْفَ بِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

رِ مى حقيقت واعاده ايك جبر ادر بن ہے -الله الله وَ خَلُو اعْلَيْكِ فَقَالُو اسْلَمَا جب وه ابراء يم كه ياس آئے وانبين سلام

قَالَ سَلْمُ قَوْمُ مُنْكُرُونَ - كيا، انهون في جوابين) سلام كيا-يد

(الذاريات ـ ع ۲) اَجَبني لوگ بين ـ

ادریمی قرشتے جب وہاں سے جل کرایک دوسرے بیمرحضرت اوط کے ہاں گئے ، ہیں۔ نواک بی مرتبی ان منعے ، کہ یہ فرشتے ہی اجنبی انسان ہی سیجھے۔

الله عَالَ إِنَّكُمْ فَكُورُ مُنْكُرُونَ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(الحجر- ع ۵) کوگ ہو۔

بیمبرون کاعلم اگر کامل بوتاتو فرشتون کی شناخت میں انہیں دھو کا کیوں ہو لگاتھا۔

ان سامے بیمیروں کے علادہ ، خود سیدالا بنیار کے علم کی محدود میت کو قرآن مجیدے اور زیادہ کھول کر، اور زیادہ تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے ، مختلف تا ویوں سے ، اور زندگی کے متعدد شغیوں ہیں -

حضرت مريم كى بدياتش ادر برورش كدواقعات بيان كرك رسول الشرصلى السرطير وسلم سے ادشاد بوتلہدے -

اللهُ عِنَّ ٱنْكِياءِ الْغَيَبُ نُونِيَهِ يَقْصَعْيب كَ خِرون بِن سِينٍ جِن كَيمٍ اِلَيْكَ - (العران -ع ٥) آپ يروى كرت بي -غیب ،علم ، مفابل کی چیز ہے یعنی وہ چیزی جوآگ کے دائر ہم وخرسے بابربي - اورايسين الفاظ ايك عبد اورآئي ، جهال لاعلى بن آيكواتك كي فوم کےساتھ شریک دشال کیاہے۔ (اللهُ مِنَ اَنْبَاءَ الْغَيْبُ نُوْمِيُهَا ية قصر مي غيب كي خبرون مين سيد جن كي مم إلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعَلَّمُهَا ٓ آنُتَ وَلاَّوُمُكَ آپ کو وی بہنجاتے ہیں۔ اس کواس کے قبل م آپ جانتے تھے ادر سزاپ کی قوم۔ هِنُ قَبُلِ هٰذَا۔ (ہودُ عم) حفرت بوسع كے فقدى تصريحات كے سلسله يں ہے ، كم يزنواب آب كو قرآن ذرىيرسے بتائے جائے ہیں۔ ورندائی اب تک ان سے بے خریخے۔ ٣ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَسِس اورگوآب اسسے قبل اس سے (محض) م الْغُفِلِيْنَ . (يوسف ، ١٤) اسى قصدى نفصيلات سے متعلق ايك حكر عيراسى سورت بين آب سے علم كنفى كُ وٰلِكَ مِنُ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ ُنُوجِيْهِ يرفصت مي ان غيبى خرول من سے مين جن كى ہم آپ کا طف وی کرتے ہیں۔ إكَيْكُ - (يوسف-ع ١١) علم غيب كي نفي خوداً إلى كروان سيكراني كريس - اوراك سع كملايا كياس -المَوْكُنُتُ اَعُلَمُ الْغَيْبَ ادراگرس غيب كى بائين جانتا ہوتا تونفع خوب لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ اكتفح كولتيا اورمضرت كوئى بحى تجعركو واقع زمول الشَّوْمُ إِنْ آنَا إِلَّامَنِهِ يُرُّوَّ بَشِيْرٌ ين وبس ان بوكون كوجوا يان د كھتے ہيں بشار لِّقَوْمِرِتُونَ - (الاعراف ٢٢٤) ديبغ والاا وردواسنے والاہوں \_

بعرجس طرح عام بشری فانون ہے کہ بے علم انسان کو جو کچے بھی علم ملناہے، وہ اللہ ہی کہ بے علم اللہ اللہ ہے۔ علم الانسان مالم لیلم ۔ اسی طرح بیمبری بھی لاعلی اور بے خری کاعلاج تعلیم اللی ہی سعم و اسے ۔ ومول اللہ کو خطاب کرکے ادشا و ہو تاہے ۔

(النسار - ع ١١) كُنُ لَعُلَمْ - ادرالله يم نه آپ كوده با بين كھا يَس جواَبٌ (النسار - ع ١١)

منافقين جَرَّرُوه ورگرده مرسنه بين آباد تقي ، أن كے بائے بين اوشاد ہوا ہے كم (الله لَا تَعْلَمُ هُمَّدُ نَعْنُ نَعْلَمُ هُمْ۔ آپ ان سے واقف نہيں ، أن سے ہم داقف (التوبة - ع ۱۳)

بادبادآپ سے سوالات آمد قبامت کے دفت سے متعلق کئے جانے تھے۔ لینی قیا کب آئے گی۔ جواب میں ہمیشہ آپ سے براہ راست یا بالواسطریم کہلایاگیا، کر مجھے دفت کا کما علم، اس کاعلم تو عالم الغیب ہم کوہے۔

رس يَسْتُكُوْ مَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ يوكر آبِ عنياست كِسَعَلَ سوال كرت وركي يَسْتُكُو مَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ يوكر آبِ عنياست كِسَعَلَ سوال كرت مُكُولُهُ اللَّهُ الْمَا عِنْدُ دَيِّ كُلُ سَلَّمَ اللَّهُ الْمَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْمُ عَلَيْهُ اللللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللَّهُ عَلَيْهُ الللْمُ عَلَيْهُ الللْمُ عَلَيْكُولُ اللْمُعُلِّمُ الل

اسی سلسلہ میں گو بااسی سے متعمل بریھی ہے۔

٣ يَسْئَلُونَكَ كَانَّكَ خَفِيًّ عَنُهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُ هَا عِنْدَا لِلهِ - قُلُ إِنَّهَا عِلْمُ هَا عِنْدَا لِلهِ -

(الاعراف - ع ٣٣)

اوردوسر*ی جگہ*یں ارشادہوا ہے۔ (س) بَسُئَلُوْمَنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آتَّانَ

مُرْسِهُ افِيُمَ آنُتَ مِنْ ذِكُوهَا إِلَّا رَبِّكَ مُنْتَهَ هَا إِنَّهَا آنُتَ مُنْذِرُ

مَّنْ يَخُشْهَا۔ (والنانعات)

ب ما ہے۔ بہ آپ سے اس طرح سوال کرنے ہیں کر گو باآپ اس کی تحقیقات کر بھے ہیں۔ آپ کہد دیجنے کاس کا

علم الله بي كے باس ہے۔

یدوگ آپ سے تیامت کے سوال کرنے میں کہ کب دافع ہوگی ۔ اس کے بیان کرنے سے آپ کاکیا تعلق ۔ بیعلم نوالٹرہی برمنتہی ہوتا ہے ادر آپ نوبس سے ڈرانے والے ہیں جاسی ڈرنا

-5%

آپ سے تو بہان کے کہلادیاگیاہے کہ مجھے تواس کا بھی علم نہیں ، کہم سے جو کھیے وعدہ کیاجا تاہے (عذاب کا قیامت کا)، توایا وہ قریب ہے یادورہے۔

اورمین نہیں جانت کہ جس کا تم سے دعدہ ہوا ہے دہ فربیب ہے یا دور دلاز ..... اور میں نہیں جاننا شاید وہ تمہالے لئے استحال ہو ادرایک وقت تک نفع بہنجا نا ہو۔ ا دراسی سے ملتا ہوا مضمون ایک دوسری جگہ ۔

آپ کہدد کیتے کہ مجھے علم نہیں کہ جس چیز کا تم سے دعدہ کیا جاتا ہے ، آبا وہ نزدیک ہے ، یا مرح بردد د گار نے اس کے لئے کوئی مرت دراز کردھی ہے غیب کا جاننے والا (بس دہی ہے) سودہ (٣) قُلُ إِنُ آدُرِى آقَدِيُ مَّا وَالْ الْمُ اللهُ ا

اسين غيب يركسى كومطلع نهيس كرتا مكرمإن اين کسی مرکزید ه پیغبرکو۔

ا ورابك باركيراسي سوال وقت فيامت كي سيسلمين ـ

السَّمُلُكَ النَّاسُ عَنِي السَّبَاعَةِ السَّاسَاعَةِ السَّبَاعَةِ

(٣) وَقُلُ رَّبِ زِدُ فِي عِلْمًا ـ

برلوگ آب سے قبامت کے باسے میں سوال کتے ہیں آب کہ دیجے کراس کی خرزوبس اللري کے ياس مع اوراب كيا جانين عجب نهس كه ذيات

قُلُ إِنَّهَاعِلْهُ هَاعِنُكَ اللَّهِ وَمَسَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوُنُ قَرِيبًا. قریب ہی واقع ہوجائے۔ (الاحزاب - ع ۸) امي كنعليماس دعاكى مل دمى سعكمات مبرت برورد كاد، مبراعلم برهار

آی کئے کہ اسے بیرے پروردگار، میرا

علم برها۔

ظامر ہے کہ اگر آب کا علم کا مل و محیط ہوتا ، نوعلم میں اضافہ یا از دیا دیے معنی ہی کیا

آك ونواس ك كاعلم نرففاكه آك ونبوت وكمناب مل كررسي كى ـ

وَمَا كُنْتُ تَرُجُوا اَن كُيلُتَى اللَّهِ آبِ اللَّهِ مَا كُنْتُ مَا كُنْتُ تَرْجُوا اَن كُيلُتَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالّ ہوگ ، مگر آب کے يرورد كاركى دعمت سے (اس کانزول ہوگیا)

(القصص ع ٩)

آپ كوان لوگوں كو دكاديت ، آپ ان عيرول مان کو مزدر بیجیان بس کے ان کی لیتے دار بات کے ڈھب سے می ان کو پیان لیں گے۔

بِسِيْهُمُ وَلَتَّهُ رُفَنَّهُمُ فِي كَنِي الْقَوْلِ ـ

٧٤ لَارَيْنَاكُهُمُ فَلَعَرَفُتَهُمْ

توأياس (كناب) سي فبل نكوي كماب.

﴿ وَمَاكُّنُكَ تَتُكُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنْ

ٱلكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ -

ا ور دومری حبگہ ۔

يرصع ويتقادر فأساين إتفس كِتَابِ وَّلاَتَخُطَّه بِيَمِينِكَ ـ (العنكبوت - ع ۵)

دوسرے تو دوسرے ہیں ، خودا بے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس نک کاعلم آب كونهين دياكماي - اوراس كواتك كدنبان سے كملا باہمى كيا ہے -٣٣ نُسُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا يَمْنَ لَرُّسُلِ آب كهدد يجيّ كسي و فَ الوكها يسول تو موثل ب مذ مجھاس كى خرىكىمىر بساتھ باتىمائى وَمَا ادْرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ-(الاحقات ـ ع ١)

كيارها بيش آئكا-

منافق اسطرف سے غافل اور بے فکر تھے کہ اللہ ان کو بے نقاب کرے رہے گا۔ علم الغيب كے بنا ديسے سے نورسول الله كوان كى أيك جزئى تفصيل معلوم بيوكن كفى ـ جن لوگوں کے داوں میں مرض سے کیا براوگ بر خیال کرتے ہیں کمالٹد کہی ان کی دلی عدادتوں كو (اسلام ورسول اسلام كيساته) ظاهرت كريدكا وطلائد اكريم جاستة ويم آب كوان كا پورابته بتا دبتے، نوآب ان کوطبے سے بیجان ليقداورأب الكوان كحطرنكلام سعضرور بہجان لیں گے۔

٣ أَمُرْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمُ مَرَضُ أَنْ لَنُ يَنْخُوبِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمُ وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَبُنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمُ بِسِيْلُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ - (محدوعم)

ان چیزوں سے آی بھی ہربشرکی طرح لاعلم ہی تھے۔جب ہی تو وجی اللی کوا فشائے رانکی دهمکی دینے کی صرورت بڑی ۔

آئے سےسب سے قریب رہنے والیاں ، بعنی حضرت کی بیبان کے بدرخونی جانتی تقین کرآی کوعلم بس صربشرہی کک سے ۔اورعلم اللی کی طرح کا مل وعبط نہیں۔ چنانچرایک بار آپ نے ایک بی بی صاحب بران کے ایک دازکوظا ہرکر دبا نوانہوں نے

جرت سے دریافت کیا کہ آیا کواس کی خبر کیسے ہوگئ ۔

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ جب آب نام الله والقه كى خردى، تو

أَنْبَاكَ هٰذَا۔ (التحريم - عا) وه بولين كمآب كوكس في خبردى؟

ا در آب نے جواب میں بیرار شاد نہ فرمایا ، کہ خبرکون دینا ، مجھے خود ہی علم رہتا ہے۔

بلكرية فرما ياكه صراع عالم الغبب في مجه خرد عدى .

(الطنَّا)

اسی طرح اور ایک اورسین آموزجزئی واقعه آب کی سیرت مبارک کا قرآن مجید یس درج ہے کہ آب نے ایک نابنیا صحابی کی طوف سے منہ پھیر لیا ، جب وہ آپ سے ایک سوال کر سے منے ۔ اور آب اُس وقت قریش کے سرداروں کی تبلیغ دین میں مشخول تھے۔ اس پرخطاب اہلی آب سے یوں ہوا ،

(٣) ..... وَمَا يُكُورِ يُكَ لَعَلَّا يُزَكَّى آپ كوكيا خبر، كه وه سنورې جاتے يا نصيحت اَ وَيَكَ لَا تَهُ عَلَى اَ اَ اَ اِلَى اَ اَ اِللَّهِ عَلَى اَ اَ اِللَّهِ عَلَى اَ اَ اِللَّهِ عَلَى اَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(عبس)

پنجاتا\_

علم اكرآك كاكابل ومحيط مونا ، نواس طريق خطاب كي نوبت بي كيون آتى \_

### باب (۹)

# طبعي كيفيات وانفعالات

حفرات انبیار ، اسلامی عفید سے میں ، مرف معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بشری خصوصیات اور بشرکے جوطبعی کیفیات ہوتے ہیں ، ان سے وہ یا ورانہیں ، بکان میں دہ عام انسانوں کے مشر کی ادرانہیں کے شل و مماثل زنے ہیں ۔

منکروں درمشرکوں کے نبول حن کی راہ میں سب سے بڑر دکر انبیار کی بی بشری صفت الح رہی ہے بیار درمی ہے بشری صفت الم دون میں مصنت اللہ میں مصنت الل

کہاکہ کیا ہم ایمان ان دونوں پر لے آئیں جو ہمانے ہی جیسے بشریں ا دران کی تو مہار<sup>ی</sup> دعا لمدے ۔ ( كَقَالُوَّا اَنُّوٰ رِثَ لِيَشَرَيُنِ شَلِنَا وَتَوَكُّمُهُمَا لَنَا عُبِدُّ وُنَّ ـ

(المومنون -رع ۳)

اورماسے رسول مکے خلاف بھی سی ائتراض بیش موا۔

﴿ وَقَالَوَا مَالِ هٰذَ الرَّسُولِ يَاكُنُّ التَّطَعَامَ وَيَبُشِى فِى اَلاَسُواقِ كُولَّا اَنْزِلَ اِلْبِهِ مَلكُ ـ

(الفرقان - 5 )،

(مشرکین مکر) بولے کہ یہ کیسے دسول ہیں جو کھانا بھی کھلتے ہیں۔ اور بانا دیں چلتے بجرتے بھی ہیں۔ ان بیکوئی فرشتہ (مرفّ صورت میں) کیوں مذا ذل ہوا۔

جُواب بن ان چیزوں کو برطور حقائی نسلیم کیاگیا۔ اورارشا دہواکہ ہاں ، کھانے پینے کے اعتبار سے ان بیں اور تم سب میں کوئی فرق ہی نہیں ۔ عَمَاهُ أَالْاَ بَشَرِّعِ فُلِكُو كَاكُلُ بِرَسُول بِسِ ايك، بِشَرَى تَوْبِينَ مَ جِيبِ بِسِ مِنَّا قَاكُكُونَ مِنْهُ وَيَشُوبُ مِنَّا (كلانے) ہے كماتے ہو يہ بِي كلاتے ہِن تَشُورُ بُونَ ۔ (الومون - ع ۳) اور جس (یانی سے تم پیتے ہو، یہ بی پتے ہیں۔

عام فاعدہ ارشاد فرماد ما گیاکہ ان کے سیم ایسے بنائے ہی نہیں گئے کہ انہیں کھلنے کی منرورت نہ ہو، اور نہ بیغیرفانی ہیں۔

الطَّعَامَرَةَ مَا كَانُوا خُلِيهِ أَنْ الْأَيَاكُونَ مَهُم نَ ان كَصِم اليه بنائِ كَرَهَا نَ الطَّعَامَرَةَ مَا كَانُوا خُلِيهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اوررسول عظم كنشقى ونسكين كے لئے خصوصى طورى ارشاد ہوا ،

﴿ وَمَنَا اَرْسَلُنَا قُبِلَكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ادريم فَ أَبِ سَ اللهَ اللهَ بِيرِنَيْسِهِ اللهَ اللهَ بِيرِنَيْسِهِ اللهِ اللهِ بِيرِنَيْسِهِ اللهِ اللهُ الل

فِي الْاَسْوَاتِ - (الفرفان - ١٤) يُن طِلْت كِير نفر برون -

بیمبر کملتے پیتے دہنے ہی ہیں۔ البتہ اپنی اس کھلائی بلائی کو مراہ داست وہ منسوب حق تعالیٰ کا میں کے جانب کرنے ہیں۔ منسوب حق تعالیٰ کی جانب کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ (اکٹورٹ کا گو کی گو کی کھی کا کہتے اور کا اللہ کا کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی کو کھی کا کا استحاد در الشعار -ع ہے)

بلانا ہے۔

بیمبردن کو کھوک میکئی ہے ، اپنی اس حاجت مندی کا اظہار اسٹے پروردگارسے
کرتے ہیں۔ اور محنت کا کام کرکے سایہ میں جا بیٹھنے کی خرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن
مجید کا کوئی ایک نفظ بھی حشو و بلا عزورت نہیں۔ کوئی خفیف جزئیہ کھی وہ بلاغرض
ومقصد نہیں لایا ہے حضرت موسی کے نفستہ میں ارشا د ہوا ہے۔

كَ فَسَقَى لَهُمَا أَنَّ مَّ تَوَلَّى إِلَى القِلْ اللهِ فَي فَدُول الطَّيُول كَ لِعَ (كنويس

عن کی کماہے برور د گار بوقعت بھی او بھیلیج وعين اس كاماجت مندمول \_

خَيْرِفَقِيْرِ (القصص-٣٤)

بیمبردوسروں کی خدمت کے لئے ان کے ہاں ملازمت بھی کرسکتے ہیں ۔ا دوائے ابن خرمت کی اجرت یا ننخاه طے کرسکتے ہیں۔ برسب تفصیل اسی تفسر موسوی کے سلط مي اسى مقام برفران جبدس ندكورس - (سورة القصص - عس)

بيم برطيني من خفك تفي جانت بن عصيب مرانسان لمي سفرسي تفك جانا سه ـ عظمت بيميرى اس سعمانع مركزنهب يحضرت موسى عليدالسلام أبك لميص مفرك بعيد

اسيخفادم سي كمنته بي -

اب بهارًا ناشنة لاق-بم ف اس فرسع براً (٥) اتِنَاغَدُ إَء نَالَقَدُ لَقِيْنَامِنُ

تعب الطاما\_ سَفَرِنَا لَهُ ذَا لَصَبَّا۔ (الكبِف-9)

نسان مجی دنیوی معاطلت میں سمیر کے لئے بالکل جائزے ۔ اسی لمیصفرمیں مچھلی کواپنے خادم کی طرح نود حضرت موسی بھی فراموش کرگئے تھے۔

جب دودرياؤن كيسنم يردونون بيني تو وَفَلَتَا بَلَغَامَجُمَعَ بَيْنِهِ مَانِسَيا دونوں (بعنی مولئ ادران کے خادم) این اس مُوتَهُماً للهِ (الطَّا)

محصلی کو کھول گئے۔

حضرت وسٰی ہی کے فقے میں بریمی ہے ، کہ آپ اللہ کے ایک خاص بندے سے دعدہ کر چکے تنے ، کران کے کسی عمل ریسوال مذکریں گے ۔ میکن اس کے باوجوداُن کے فعل منکربرآپ سے درہا گیا۔

ا دراً يُسوال كرمى بين ا دراس دعده خلافي بدان بزرك في جب لوكلهد -نوائي معذرت بين بي كرسك ، بعول چوك ومعاف كيجة ـ

ا قَالَ لَا تُوَاخِذُ فِي بِهَا بِكَمِيرِى بُول بِرَبِيرى كُرنت مَ نَسِيْتُ - (الكهف- ١٠٤) اورنسیان ، محض دنیوی ہی نہیں ، دینی معاملات کے میں میمیرسے واقع ہوجانا ممكن ہے۔ يا دربات ہے كمن تعالے اس كاندارك بھى ہميشمر وفت كر ديتے ہى۔ آبات فرا فی کے سلسلے میں ارشا دہوا ہے۔ الكَ حَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ آوَنُنْسِهَا ﴿ بَمِصِ آيت (كَحَكُم) كُونُوْف كَرِدينِيْهِي نَاتِ بِحَيْرِيِّهِ نُهَا۔ (البقرة -١٣٤) ياسے بدلادينے ہيں (بيركے ذهن سے) تو اسسے بنراے آئے ہیں۔

بيمبربياربوس سيمفوظ ومستنى نهي موت ببياري يرسك بين ادريرت ہیں۔حضرت ابراہیم عنیدالسلام کہنے ہیں۔ الله وَاذَا مَوضَتُ ذَهُو يَشَيْفِين - ادرجبين بيارير مانابول ، نودي (الله) محكوشفاديتاه (الشعرار \_ع ۵)

حضرت ہی کی زبان سے ایک جگہ ا در بھی میاری کا مضمون ادا ہواہے۔ (١٣) قَالَ إِنَّى سَقِيْمُ والسُّفَّت عُ) آب بدكرس بهاريون -

طبعی حالات میں دوسرے انسانوں کی طرح بیمرجی رنجور مضمحل اینے کو بانے ہیں عضرت یونش کے حال میں آ آہے۔

اللهُ فَنَبَذُ نَهُ إِلْعَوْآءِ وَهُوَسَقِيْةً بِمَ عَانِينِ ايك عِثْل ميدان مِن والهاء اس حال بین که وه دنجور تھے ۔ (الضّفّت ع ۵)

بهاری سے اذبیت بھی ہیم محسوس کرتے ہیں، ادراس تعلیف سے نجات کی دعار معى كرندين وحفرت الوب كحالات بن آلب ـ

(0) وَأَيُوْبَ إِذْ نَادِي رَبَّةَ أَنِّى اللهِ اللهِ بِكَا ذَكِيعِ، جب الهول في است

پروردگارکولیکاراکهاے پروردگار فیکو در پنج دباسے ۔ ا در تو توسب مہربانوں سے بڑھ کرمہ با

حَشَنِيَ الضُّرُّ وَٱنْتَ ٱرْحَمُالرِّرِحِينَ. (الانبياء-ع)

ہے۔ دعاقبول ہوتی اوران کی تکلیف دورکر دی گئی۔

سوہمنے ان کی دعا قبول کی ، اور انہیں ج رکھ يني را تعا-اس سے انس تجات دی۔

(١٦) فَاسْتَجَبُنَالَهُ فَكُشَفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّر (الفَّا)

حضرت يونس ايك خت جهاني اذيت بين مبتلا تقى، اس سع آي في الناح التي في عالم الحاح وزادی سے کی ، اوراً بیٹ کونجات دی گئی ۔

(ك فَنَا دى فِي الظَّلْمَاتِ أَن لَّا إِلْهُ ﴿ الْإِنْ الْمِيرِون } المِيْرِون فَي الظَّلْمَاتِ أَن لَّا إِلْهُ ﴿ الْمِيرِونِ سویم نے ان کی دعا قبول کر لی اورانبیر محطن

إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ سِيكَالِكَ نِرِكُ مُواكِنَ صَابِين، توديرُ من الظّلِم يَن ) فَاسْتَجَبُنَالَهُ وَجَنَّينهُ ﴿ إِلَى سِي رب شك بِن بي فصوروارمون \_ مِنَ الْغَيِّرِ۔ دايفيًا)

سیےنحات دی ہے

ييمبربطى رطى وكليفون مين منتظام وسكية بين اورمون درسته بين ادران س نجات پانے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ الٹھری انہیں آخرابسے غم وکربسسے نجات دلا ناہے۔ حضرت ابراميم وحضرت والمك قصدك آخرس د

(٨) وَتُوَمَّا إِذْ نَا ذَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْناً اودنوح كا ذكر كيجة جبداس ت قبل الهول نه فے ان کوا دران کے دالوں کو ٹرے بھال کر

كَ فَنَجَّيْنُكُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرُبِ لِكَاداتُهَا، ادريم فان ك دعا قبول كران فيم الْعَظِيْمِ لَ اللَّبْيار ع)

سے نحات دی ۔

حصرت توخ ہی اوران کے والوں کے لئے بدلفظ کرعظیم اوراس سے نجان بلنے

كاذكرابك حكَّه اورهى بعد سورة الصُّفَّت ـع ٣ ا در کھیک بہی الفاظ حضرت موسی وہا رون کے سلسلے میں اُستے ہیں کہ وہ بھی اُذہب عظیم ہی بیں مبتلا تھے۔ اور ہمنے ان دونوں کوا دران کی قوم کو برے (٩) وَنَجَّيْنُهُ لَهُ لَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الكورب العظيمر والصّفت عم) معادى كرب سيخات دكار بيمبرون كى زندكى بيولون كى ميى تهن بونى - ابنين سخت امنحانون سے گزرنا ہونا ہے۔حضرت ابا میم کودع فرزندتک کا حکم اشارہ ملاتھا۔ اس بدارشاد ہو آہے۔ التَّ هٰلَا لَهُوَ الْبَلَوْ وَالْمُلُونَ مينك يرراسخت المتحان تقال حضرت موسی کی زبان میں کوئی گرہ تھی ،جس سے آیٹ نقریر وضاحت ادر دوانی کے سائق نہیں رسکھتے تھے۔آیٹ نے دعااس نقص سے نجات یا کی کی ۔ اور فرائض رسالت میں آساتی سیدا ہونے کی کی ہے۔ (٢) قَالَ رَبِّ اشَرَحُ لِيُ صَدُرِيُ

عرض کی اے میرے برورد کا رمجھے شرح صر عطاكرا ورميرا كامآسان كرشد وومبرى بان وَيَسِّرُ لِيَّ آمُرِيُ وَاحُلُلُ عُقَٰدَةً مِّنَ يستاني الظارع) کی گرہ کھول دے۔

اورآیٹ کااینان طبعی کونا ہول کوئیش کے نے کا ذکر دوسری جگریمی قرآن مجید

یں ہے۔

(٢٣) وَيَضِيُقُ صَدُ رِي وَلَا يَنْطَلِقُ اورمیرا دل ننگ مونے لگناہے اور میری زبان لِسَانِي - (الشغرار-٢٤) نہبیں جل یاتی ۔

ضمنًا اس حقيقت بريعي روشني بِركى كراس فسم كي طبعى كونابها ب بامريضان كيفينس كوئى بھى منصب دسالت ميں حائل نہيں ہوسكتيں ۔ دوسرے انوں کی طرح ، پیمبروں پر بھی جانوروں کک کا قابوج ل جا تاہے۔ یہاں مک کدایک بیمبر برحق حصرت یونس کوایک بہت بڑی مجھلی ایسے بیٹ بیس نگل گئی۔

(السَّفَّن ـع ۵) (السَّفَّن ـع ۵) (السَّفَّن ـع ۵)

(٣) وَإِنَّ يُوْنَى لِمَنَ الْهُ سِلِينَ بِنسب شك يمبرون بي سع عظ جبكره الآن يَوْنَ يُونَى الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بیمبروں کوسختیاں بڑی بڑی اٹھانا بڑتی ہیں۔منکروں کی طرف سے اُن بیطر مراح کی دیا ہتیاں ہوتا ہے۔ کی دیا دتیاں ہوتی رہتی ہیں۔اورانہیں اپنے صبر وتحل کالوراا متحان دینا ہوتا ہے۔ ابنیار سابقین نے منکروں سے مخاطب ہوکر کہاہے۔

(۲۵) وَلَنَصْبِرَقَ عَظِمَا أَذَ يُتَمَرُّنَا مِ اورْمَ نَيْمُ وَجَاذَتِينَ بِنِجَافَ بِي، اللهِ بَمَ (ابراہیم - ۲۶)

پھیلی لغزشیں اگر کچے ہوں ، نومنصب نبوت پیسرفرازی سے مانع ا دراس ہیں حاصل نہیں ہوز ہیں حضرت موسی کو آب کی نبلیغ کے جواب میں جب فرعو نبوں نے ننون ناخی کر ڈالنے کاطعنہ دیا ہے۔ نوآ کے نے جواب میں فرمایا ،

(٣) فَعَلَتُهَا إَذْ أَوَّ اَنَا مِنَ الضَّالِيِّنَ مَ بِي اس وقت برح كَث كربيها، جب يَ عُلى فَفَرَرُتُ مِنْكُمُ لَنَّ الْحِفَاءُ جب يَعْلَى فَفَرَرُتُ مِنْكُمُ لَنَّ الْحِفَةُ كُمُ وَقَوْهَبَ كرف والوس مِن الْقارَو جب عَجْمَ مَس خوف

لِى رَبِّيْ حُكُمًا وَّ جَعَلَنِى مِنَ الْمُدُسِلِينَ ۔ آیا ، توسی نمہائے ہاں سے مفردر ہوگیا۔ پھر مجھ (الشعراء - ع ۲) پیمبروں میں شامل کر دیا -

پیمبردں کے لئے بد طردری نہیں کہ وہ چیچے سے نکل جائیں اور دشمنوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے یائے۔ دشمن ان کا بیچھا کرنے پر اور کا حراح فا در رہتے ہیں۔

پیمبروں پردسواکن ، نوبین انگرزالزام لگ سکتے ہیں ۔جن سے انہیں طبعت اللہ مسکتے ہیں ۔جن سے انہیں طبعت تکلیف میں ق تکلیف ہوتی ہے ۔ تفصیل بیں گئے ہوئے بغیر ، حضرت موئی کے ذکر بیں ہے ۔ (۲) لَا تَنگُونُونُ اکا لَّذِیْنَ الْذَوُامُوسی ان وگوں کی بڑے نہ ہوجا وجنہوں نے موئی کو آڈ تَا کُوا اللہ نے اس سے دی ۔ پھرانہوں نے جو کچے کہا نفا النہ نے اس سے

(الاحراب - ع ٩) ولى كي صفائى پيش كردى -

بیمبروں کو بعض دفعہ مخالفین کے مقابلے میں اس درجہ عاجمز و درماندہ ہوجانا پڑتا ہے کہ بالآخر اللہ بی سے فریا دا ورطلب نصرت کرنا پڑتی ہے ۔حضرت نوٹ نے آخر عاجز آگر دعاکی ۔

وم اَنِّى مَغُلُومٌ فَانْتَصِرُ م مِن درمانده بول ، سوفرى انتقام لے ـ

راتفر-عا)

پیمبرکے لئے علی استعدا دا ورعلوم وفنون میں فابلیت بالکل ہی ضروری نہیں۔ ہمالے رسول مفبول کو مخاطب کرکے ارشا دہواہیے۔

الله مَاكُنْتَ تَنتُكُواْ مِنَ قَبُلِهِ مِن آبِ اس (كَتْب) سے بِبِطِينَ لَا كُون كَتَاب يُص

موت عظ، ادر نكون كتاب ابين إلا سي اکھ <u>سکتے تف</u>ے كِتَابِ وَّلَا تَخَطَّهُ بِيَبِيْنِكَ ـ (العنكبوت - ع ۵)

بيميرهس نسواني سےمتنا تر ہوسکتے ہیں کہ بریمی ایک بشری انرہے ادریط بی انر ان كےعلادہ ادرعور غير آب كے لئے جائز نہيں ادرندبي جائز ب كرآب ان بيبيون كى جسكم دوسرى بىيبال كرلىي ، اگرچه آپ كوان كاشن

درابھی فادرِ مرسر نبوت نہیں۔رسول اعظم یک کومخاطب کرکے ارشاد ہوتا ہے، اللهِ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنُ بَعُدُ وَلَّانَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَذُواج وَّلُوَاعُجَبَكَ حُسُنُّهُنَّ.

بصلامعلوم ہو۔

منکروں کی ضداورسٹ دھری دیکھ کررسول کا قلب شدیدا ذیت قبول کراہے۔ آي كوايس موقع يرصبروسكون كى تلقبن موئى وادربار بارموئى كمين يون ارشاد موا -وشائداً بان كيني الكرير وكالسام برایان ندلائے فم سے اپنی جان ہی ہلاک کردیں گئے۔

الله عَلَيْنَا اللهِ عَمْ نَفْسَكَ عَلَى الْأَدِهِمُ اللهِ عَلَى الْأَدِهِمُ إِنْ لَمْ يُكُونُوا بِهِ لَا الْكَدِيثِ استفاء

(الكبعث - ع ١)

اوركهبى اس سے ملما ہوا بوں كم ٣٣ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسكَ الَّا يَكُونُوا نوآپ شایراس پر، کریدلوگ ایمان نهساتے این جان می ملاک کردیں گے۔

مُؤُمِنِينَ - (الشرارع)

ا در کہیں تبدیل عبارت کے ساتھ یوں کہ

نوان پرتاسف کرکر کے کہیں آپ کی جان ہی

ا فَلَاتَنُ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ

حَسَرَاتٍ - (الفاطر - ٢)

حُزن كى مانعت كهيں صاف صاف بھى مونى سے -

ه وَلاَ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنُ آبِ ان رِغْم نه كَعِيدُ اور ﴿ كَجِهِ شَرَارَ بِي مِرْسِهِ

ہیں۔ است ننگ ندموجتے۔ في ضِينَ مِمَّا يَهُكُرُ ون - (الله عد) صبرى تاكيداس سلسطين باربارات كوموقى سے كىبى مرف بون ـ جو کھے بیکہ رسمے ہیں،اس برصبرسے کام لینے۔ الم فَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ \_

(ظئر-ع۴)

اودكيس ان الفاظبس ـ

جوكيه بركتن بي اس يصبر كيجة او دخوبصورتي ٣ وَاصْبِرُعُكْ مَا بَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًاجَيِيُلًا۔ (المزل،١٤) سے ان سے الگ ہوجا پتے ۔

اوركہيں انداز بيان يدسي كم الشرك وعدم بهرحال بورے بوكري رہي گے، آپ صبرسے کام لیتے دہنے۔

الله حَقَّ عَلَمَ الله حَقَّ عَلَمَ الله حَقَّ عَلَمَ الله حَقَّ عَلَمَ الله عَقَّ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ الله عَقَلَ الله عَقَلَ الله عَقَلَ الله عَقَلَ الله عَقَلَ الله عَقَلَ الله عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَ

آب صبرے كام لينے رہينے، بے شك الله كا وعدہ برحق ہے۔

آپ مبرسے کام لیتے رہنے ، بیشک اللہ کاوع د برحق ہے ادر بہ بے بقین لوگ آپ کو بے روا

هِ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُلَااللَّهِ حَقٌّ وَّ لاَيَسْنَخِفَّنَّكَ الَّـذِينَ لَا يُوْقِئُونَ۔

ىتۇرىنى يائىس ـ

(الروم - ع ۲)

(المومن \_ ع م)

معاندین منکرین کے دلا زار روت سے آپ کے فلب کوا ذمیت بہنچیا، ام طبعی تھا، بری فہائش آگ کواس موقع بریمی ہوئی ہے۔

يرلوگ جو كيو كيف دست بين، آب اس يرصبر ا فَاصِّبِرُعَكُمْ إِبَيْنُولُونَ ـ

رق <u>- ع ۳)</u>

مخالفین ومعاندین مینهیں بھطیعوں، رفیفوں کی تھی ہے تمیز لوں سے ا ذبیت محسوس ہونا ، ہربشر کی طرح ، آپ کے لئے بھی امرطبعی تھا۔ فرآن مجید میں اس کی شہا ذیب (۲) وَمَا كَانَ لَكُمُّ اَنْ تُوُدُّوُا رَسُولَ مِهِ السلة (بي*س ط*5) درست نهي*ن دَمُ*اللّه کے رمول کودھ مینجاؤ۔

الله - (الاحزاب-ع)

عاب دلحاظ يا مروّت، برشرلف معاشره بين ايك امرطبعي به، اوراك مجمى اس كحصته وأريخ يعض على برلحاظها ل طبع مبارك يركوا لكروني نفيس ، نيكن مردّت سے آی ربان پینیں لاتے تھے۔

انَّ ذٰلِكُمُ كَانَ يُودِي النَّبِيَّ فَيَسْنَحُي مِنْكُمْ \_ (الشَّا)

اس بات سے (کرنم بی کے باں کھانے کے بعد بھی برابر بیٹے رسنے ہو) بی کونا کوادی ہونی ہے ۔لیکن دہ تمہادالحاظ کرتے ہیں۔

منكرول كى فلاح دنىوى كود كيوكرومنين صادقين كاجرت مي يرجانا قدرتى تفا. رسول كاقلب بعى ببرحال بشرى قلب موتاب عدفهائش ومرابيت كى عزودت اسس باب بیں دسول میک سے لنتے ہوئی۔

> الله وَلاَتَهُ لَ نَا عَيْنَيْكُ إِلَّى مَا اللَّهُ مَا مَنَّعُنَابِهِ ٱزُوَاجًا مِّنْهُمُ زُهُ رَةً الَحَيْوةِ الدَّهُ نُبَالِنَفُتِنَهُمُ وَيُهِ

> > وَرِزِئُ رَبِّكَ غَايُرٌ وَّا أَبْقَى۔

ادرآب برگز آنکه ای اگر بھی وہ (سازوساما) ىندو يجھے جس سے يم نے (منكروں كے) محلف گرو ہوں کومبرہ ووکر رکھاہے اُن کی آزاکش کے لتے وہ دنیوی زنرگی کی دونق ہے اورآکے بروردگار كاعطبه بربهتر بهتر اور پائدار

ياس فرابت وعزيز دارى كے تعلقات كے لحاظ ركھنے كى توقع فطرت بشرى ميں واخل بعاور بيمبرى فطرت اس مستنتى نبيس موتى آب كوهم ملمآ كم

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ آجُدًا إلاّ اللهُ الل رسالت) يرتم مع كيري معاد صربهي جابتها، بان رشته دادی کی مجت (کی نوتع رکھتا ہوں) ۔

الْهُوَدَّ لَا فِي القُورِي - (الشوري - ٣٤)

پیمبروں کی خانگی، ازدواجی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی دوسرے انسان کی ہوتی ہے جہائے دوسرے انسان کی ہوتی ہے جہائے حضور راز کے فرائی ۔ انہوں نے کسی دوسری برظا ہرکردی ۔ آپ کو دی الہی سے اس کا علم ہوگیا۔ آپ نے اس کے ایک ٹکوٹے کا ان بی بی صاحبہ سے ذکر فرمایا۔ اس پرانہیں جرت ہوئی، کرآپ غیب دال تو ہیں نہیں، پھریہ خرآپ کو ہوئی تو کیسے ۔ آپ نے جا بیں یہ کہرکران کی تسکین کر دی ، کر عجے اس سے مطلع اللہ تعلیا لئے کیا۔

اودجب پیمرف این کسی بی بی سے ایک بات بولورمرگوشی فرائی کیرجب ان بی بی نے دہ با کسی اور کی بنلادی ۔ اور سیمرکو الشرنے اس کی خبر کردی ۔ نو سیمیر نے کچھ بات توجیلادی اور کچھ ٹال دی سوجب ہیمیر نے ان بی بی کو وہ بات جنلائی تودہ بولیں کہ آپ کواس کی خبرس نے کہ آنے فرمایا کہ مجھے خبردی خدائے علیم دخبر نے۔ آنے فرمایا کہ مجھے خبردی خدائے علیم دخبر نے۔ ( وَادُ اَسَرَّاكَ بِيُّ اِلْ بَعُضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيثُنَّا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَ اَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيُهِ عَرَّفَ بَعُضَهُ وَاعْرَضَ عَنُ بَعُضِ فَ لَمَّا اَبَّا هَابِهِ قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكَ هَذَ اقَالَ نَبَافِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔

(التحريم-ع ا)

اورجب بیصورت سبدالمرسلین وسرورانبیا، کے ساتھ بیش آگئی، تو دوسرے بیمیرل کی خانگی واز دواجی زندگیوں میں تواس کے امکانات کہیں زائد ہی رہے ہیں۔

ہنسی جس طرح ہر بشرکو آتی ہے ، بیمبر کو اُسکتی اور آتی ہے ۔ ہنسی وفار نبوت کے منافی نہیں ۔ حضرت سلیمان کے ذکر میں آتا ہے ۔

(النهل - ع ۲) بنس برا مراس بال برمس كران برمس كران برمس كران برمس كران برمس كران برمس كران برس المراس المر

ذکر محض میسیم کانہیں، صراحت" ضحک" کی بھی ہے۔ پیمبر کی زندگی ، بینہیں ہو تاکہ منٹر قرع سے آخر تک پھولوں کی سیج پریسر ہوتی ہو۔ قبل بتوت بھی طرح طرح کی شدیمنزلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ سرو، انبیار کو نحاطب كيكادشاد مواسع.

> المُريجِهُ الدِّيتِيُّافَا وى وَوَجَدَ كَ ضَآ لَّا فَهَدَىٰ وُوَجِدَكَ عَانِعِلاً فَاغُئٰ۔ (انسلی)

كياالله في وينيم نهيل يا يا بحراب كوتفكا ديارا ووالشرف آب كوك خبريا إربيرواسند بناباء ادرالترف آب كوناداريا يا بيردآب ك ماز إركبا \_

سرورا نبيام مى كومخاطب كرك يهي ارشاد مواب كركس شدير دنقيل بارسات كرانباد بورسط عقر، كرافضال اللهناس سي على آب كوسبكدوش كيا-ادرم ف آئيس آئي كاده اجها آرديا،

جس نے آپ کی کرنوٹر دھی تھی۔

وَضَعُنَاءَنُكَ وِزُرَكَ الَّذِيْ ٱنْقَضَ ظَهُ زِلتَ \_ (الانشراح)

## ازواح، اولاد وطلب اولا<u>د</u>

انبيا عليهم السلام عومًا مجرّدا ورلا ولدنهي كرردين - برنهي مواسه كلم العالى وضاندان كح جنال سع أكثر وبالعوم آزادر بعي ون عام فاعده رسول الترصلى الشرعلب وسلم كونحاطب كركے بربيان بواسے كر ـ (1) وَلَقَدُا رُسَلُنَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ

ادرباليفين بمهنة آيسة نبل دسول بيعيع بن اوران كهان بيبان مبي ركيس ادراولا

(الرعد- ع ٢)

ا درہا یے حضور کی توایک نہیں، متعد دا زواج مبارک تھیں۔ا دران کاذکر صيغة جعمين باريار آيام يكين لفظ ازواج اسكيس لفظ نسار اسد ا يَايُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّا زُوَاحِكَ

اے بیمبراین بیبوں سے کہ دیجئے۔

زالاحزاب - عم)

ا يُمَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آحُلُنا لَكَ

وَجَعَلْنَالَهُمُ آذُوَاجُاوَّ ذُرِّرِيَّةً ـ

آزُوَ اجَكَ - (الاحزاب-ع ۵)

النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كُاحَدِ

مِنَ النِسَاءِ - (الاحداب عم)

( كَانِسَاء النَّبِيُّ مَن يَّاتِ مِنْكُنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - (الاحزاب-٢٤)

ا بیمیر، ممنے آپ پرجائزکردی ہیں۔ آپکی سیبیاں۔

اے بیمرکی بیبیو، تم ددسری عور توں کی طرح

اے بیمبرکی بیبیوانم میں سے جوکوئی کھلی موئى بے حیائی كامرنكب موكا۔ الخ

ان سب آیتوں سے رسول اللہ کی بیبیوں کا تعدد یا کئی کئی ہونا بہر حال ثابت ہوگیا۔ اور حضور کا صاحب اولاد ہونا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پہلے تو بالواسطہ اورایک سلبی طریقہ پر، دہ اوں کرجب عرب جا ہی نے اپنے نداق کے مطابق آپ کو طعنہ لاولد کا کا دیا، توجواب میں الٹ کر انہیں طعنہ زنوں کے حق میں ، حضور کو مخاطب کرے ارشاد ہوا کہ (آپ تونہیں، ہاں)

مرراب و ہوب ہاں) اَ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبُنَّوُ۔ آپُكادِّمن بى بے نشان دہ جانے دالا ہے:

(الكوثر)

یعن آب والداجوزنوں یا صاحب نا دبوں کے ہیں ۔ پھرایک آبت میں ذکر صاحب نا دبوں کا ہم ایک آبت میں ذکر صاحب نا دبوں کا ہم سے خوا ہم ہوجا آہے کہ صاحب نا دیاں ایک نہیں ،

کم سے کم تین تھیں (کرع فی میں صیغہ جمع کا اطلاق کم سے کم نین کے عدد پر ہوتا ہے)

کم نیا تی تھا النّبِی قُلُ لِآذُ واجِكَ السیم ہر آپ اپنی سیبوں اوراپن بیٹیوں و بَنَا تِکَ ۔ (الاحزاب - ع م) سے کہ دیجئے۔

ابک ادراً بنسے برحقبقت بھی سامنے اَجاتی ہے کرحضور کے اہل دعیال کا ایکم ستقل خاندان تھا جس میں عورتیں اور اوکے متعدد کتھ۔

آپ (ان کافروںسے)کہد دیجئے کراچھا آ ڈ ہم بلائیں اپسے لڑکوں کوا درتمہالے لڑکوں کو اپنی عوزنوں کوا درتمہا دی عوزنوں کو۔

﴿ ثُلُ تَعَالَوُ انَدُهُ عُ اَبِنَاءَتَ وَ اَبُنَا ءَكُدُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُدُ -(اَلْ عَلِنَ - ع ٢) لفظ ابنار بہان جس سیاق بس آیا۔ ہے۔ اس سے مراد صلی بیٹے نہیں بلکد رہنے استے مراد صلی بیٹے نہیں بلکد رہنے استے استے استے استے استے د نواسے وغیرہ) ہیں ، جن برمجازاً اپنی ہی اولاد کا اطلاق میں استے عرض ایک منتفل خاندان تھا جس براطلاق اہل البیت کا ہوتا ہے کواصلاً اسسے مرادا ذواج میا دک ہی ہیں۔

النر توبس برجابتاہے کہ اے گروالو، تمسے اکودگی کو (باکل) دوردکھے۔ (اَ) إِنَّمَايُويُدُا اللهُ لِيُلُوهِبَ عَنْكُوْ الرِّرْجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ، -

(الاحزاب، عه)

به نیک اور پاک بیبیان اگرچ بشریت کے تقاضوں سے بری ادرمنتنا نرتھیں اور اختمالات ورمکانات جوسب کے لئتے ہونے ہیں ان کے لئے بھی تنفے ۔ چیانچران کو مخا کر کم زعید سنا دی گئی تنی ۔

نم میں۔ سے جوکوئی کھلی ہوئی بے ہودگی کرمے گی اس کو سزا بھی دوگئی ری جائے گی۔ اور بدانشر کے سنتے (باسکل) آسان ہے۔ ا مَى تَيَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةِ مَّ بَيْنَةٍ يُطْعَفُ لَهَا الْمُسَدَّابُ مِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرًا۔

(الاحراب ع)

لیکن ان کامرتر بشرط تقوی کے ساتھ، دنیاجہاں کی عورتوں سے بالاتر تھا۔ (۲) کَسُنَاتُنَّ کَاَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ اِنِهِ نَم دوسری عور دَر ) کی طرح نہیں ہو۔اگریم تقولیٰ اتَّقَیْاتُنَّ ۔ (الاحزار عم) پیفائم رہو۔

ادر ن کو ہرایتیں ایسی ملیں جوان کی سطح اخلاقی کو بلند کرنے والی ادرایک بیمیرکے گھرا۔ نے کشایان شاں تقییں ۔ اوران کے لیتے زندگی کا جو نقث تیار ہوا ، دہ تمام رطہارت ویا کیزگ کا نفا

اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

شخص کو (بُرا) خیال ہونے نگاہے،جس کے قلب من خرابی ہے۔ ادربات فاعدہ کے موافق كهو-اورايف كردى كاندر فرارس رموادر زمانه جابليت فديم كيمطابن اين كودكهاتى نه بيرورا درنمازي بابندي ركهوا درزكوة دنيي اورا شراوراس كرسول كى اطاعت كروالله توس سی چاہناہے کہ اسے (بیمیرکے) گردالو تمس أودكى كودورد كحق ادرتم كوخوب ي ياك صاف کرہے۔

٣) الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوُلاَ مَّعُورُونَا ـ وَقَرُنَ فِي بَيُوسِكُنَّ وَلَا تَنَبُّو جُ مَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ وَاَ قِهُنَ الصَّلَوٰةَ وَالِتِينَ السِّرُكُوٰةَ واَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيبُ اللهُ لِيُنْ هِبَعَنَكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ رَكُمُ تَطُهِ إِرَّا - (الاحزاب-عُ)

ان بیوی صاحبان کا امتحان مجی ان کے مزنبر کے لائن اور دنباکے عام معیار سے خت لباگیا۔ اورانہیں اختیار دیا کیا کہ بانو دنبوی نوشحانی کی زندگی کا انتخاب کریں ،اور یا رسول کی صحت وروجیت کو ۔

اگرتم دنیوی زندگی اوراس کی بهار جایتی مونو اؤين تمين كيدوك ولادون ادرون اسلولي کے ساتھ رخصت کر دوں۔

وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمِّتِنَكُمٌّ وَأُسِّرِكُكٌّ سَرَاحًا جِيُلاً - (ايضًا)

اور چونکهان میں سے کسی نے بھی پہلی شق کواختیار کرکے رسول کی زوجیت کو نہ چھوا ا ننيج خود بخود بنكل أباكه ده نقولي اوردنيا سي بي رغبني كاعلى معياري فاتم ربي -

ان سب آیتوں سے نبوٹ حضور کی منعد دا زواج ا درخاندان کے دمجو دکا ملا۔ اور ابسابی نبوت ابوالا نبیار حضرت ابرابیم خلیل کی از دواجی زندگی کاملتا ہے۔آگ کی ک بیوی صاحبه توبهرحال نفیں جو بیراندسالی کی حدیک بہنچ چکی تفیں اوراب ک اولاد کی مت سے محدد م تفیں ۔ چنانچ جب فرشتوں نے آگراس کی خوش خبری سائی ہے نوانہوں نے اس

کو کمال جیرت سے شنا۔

(ال فَاقْبَلَتِ الْمُرَاتُهُ فِي صَرَةٍ فَصَلَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوٰزٌ

عَقِيْدُ لَا (الناريات - ٢٤)

ا درایک دوسری حبکه بیمضمون ا درتفصیل ونصری کے ساتھ آیا ہے۔

ا وَامْرَاتُهُ قَالِيْهَةٌ فَضَحِكَتُ نَبَشَّرُنْهَا بِإِسُلْخَنَّ وَمِنُ وَّرَآءِ إِنْكُنَّ يَعُقُونِ - قَالَتُ يُويُكُنِي مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَجُونٌ وَّهٰ لَهُ الْعُلِيُ شَيْخًا إِتَّ هٰلَهُ ا كَشَيْنُ عَبِيْكِ قَالُوا التَّحْجَبِيْنَ مِنْ آمُواللهِ - (مود ع )

ادر (دین) ابراسیم کی بی بی کوری بونی تیس توده بنس دیں کیرمم نے ان کولشارت دی اسخى كى ، ادراسخى سے يىچىے يعفوب كى - ده بولین کہ ہائے خاک بڑے کیا بن اب تخر حنوں گی بورهی موکر، اوربه میرے میان بی بالکل بودھے۔ یہ توبرے می اجنبے کی بات ہے! (فرشق) و كياتم كوا چنها الله ميان ككالو

انفىي آپ كى بيوى بولتى ليكارنى موئى آگيئى

اودايين ما تقير (انهول في) الفرمادا، اور

بولين (يس) بورض بانجم ا

اس کے بعدجب فرشتوں نے ان سے میرخطاب کیا ہے ۔ نودہی لفظ اہل بیت استعمال کیاہے جوحضور کے خاندان کے سلسلے ہیں انھی ادیرگز رحیکاہے۔ (ال رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ عَلَيُكُمُ التركى وحت اداس كى بركتين بن است

(ابراہیم کے) گردالو، نمالے ادبر۔ أَهُلَ الْبَيْتِ - (ايشًا)

کو باآب کابھی مشتقل خاندان موجود تھا۔ اور آب کے دوصاحبزادوں المعیل والحی كإذكر نوقران مجيديس مراحت كيساته بادبادا ياست خود حضرت ابرابيم كي ذبان سيء اَ كُنَدُ دُلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى سادى دالله كَلْتِ جِي فَعِيد (اس) كَرِي مِي (دوفرزند) المعيلُ واللي عطلكة ـ الْكِبُواسْمُعِينُلُ واسْعُقَ -(الرسم - ع)

ادریمی ذکرایک دوسری آیت میں ۔

(اللهُ وَهَلْنَالَكَ السُّلُّقَ وَلَيُقُونَ \_

(مریم - ع۳)

اورىچىزنىيىرى ا در چىقى جگە ـ

٢) وَوَهَائِنَا لَهُ إِسُلِحَ تَ وَلِيَقُونِ

نَافِلَةً \_ (الانبيار - عه)

(٢) وَوَهَبُنَاكَةُ إِسُحٰقَ دَلَيْقُوبَ.

(العنكبوت \_ ع ٣)

اور بانچوي جگه اسي مضمون كا مختضرا عاده -

٢٦ وَبَشَّرُنْهُ بِإِسْلَحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِيكِينَ \_ (الصَّافات ـ ٣٤)

ادرم في ابرابيم كوبشارت دى الحقى كى كدده نبی اورنیک بندول میں ہول گے۔

سويم في ارابيم كوبشادت دى ايك فرزنطيم

المزاج كى ـ توجب ده لرط كا إس عمر كويني كالمهم

كے ساتھ دور ليے كيے ـ تودہ بوے كراك

اوراسي طرح اسمعيل كاآيكى اولادين موناجي بيان مواسه-

اللهُ يِغُلامِ حَلِيهُ إِنْكُ اللهُ اللهُ إِنْكُمَّا مَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ بِالْبَنَيَّ إِنِّك

ٱرىٰ فِي الْهَنَامِرَا يَّكَ اَذُبَحُكَ \_

(الصافات ـع ٣)

بنيايس نيخواب مين د بجاكمين تم كوذ كح كرم الهور اور معیرایک جگه فرندان العفوت است والدما جدکوان کے بسترمرک برنحاطب كركے كينے ہں -

> m نَعُبُدُ الْهَكَ وَ الْهُ ابَآرِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلِحِيْلَ وَاسْلِحَيْ ـ

(البقرة - ع ١٦)

اورہم اسی خداکی پرسنٹش کریں گے جو آپ کا خداعقا اورآپ کے باپ دادا ، ابراہیم اورانیل اورانخی کاہے، خدائے داحد۔

اور مم ف انهي المحق اور لعفوب مطاكة -

اورتم فانبي اسخق ادراجقوب ليناعطاكبا

اوديم ندانيس اسخن اوربيقوبعطاكة

حصرت اسلحیل ادر حضرت اسخی ان دو ناموں کی نومرا حت قرآن مجبدی ملگی۔
باقی ان کے علادہ بھی حضرت ابراہیم کی کچدا دراولا د ضرور ہوگی۔ اس لئے کہ قرآن نے
صیدہ مجمع استعمال کباہے جس کے لئے نین کاعدد کم سے کم ہونا ضروری ہے۔

(۲۵) وَوَصَّى بِهَا اِبْدَا هِیُهُ تَبِیدِ اوراس کا حکم دے گئے ایسے لڑکوں کوائریم

اور کھیردوسری جگہ آئی نے دعائی سے۔

(۲۲) وَاجْنُ بُنِيُ وَبَنِيَ اَنْ نَحْبُدُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(بنی ، اصل میں بنین تھا ، اور دہ جمع ہے۔ ابن ، کی: حالت اضافت میں کن ' گرگیا)۔

گریا قرآن مجید ہی سے پیھی واضح ہوگیا کیعضرت ابراہیم علیہ السَّلام کی اولادیں متعدد کھیں معضرت اسلمعیل ہی کے ذکر میں آئے ہے۔

(٢٠) وَكَانَ يَا مُرُا هَلَهُ بِالصَّلَاةِ وَهُ اللَّهِ مَا وَهُ اللِّكُولُونَ وَحَكُمُ دِيتَ رَجِتَ تَصْمَازَ وَالدَّكُولَةِ - (مريم - ع ٢) اورزكاة كا -

اہل سے عام طور برمرادبی بی سے لی جانی ہے (داعت برمباهل الد حل عن امراته راغب) نوآئ کی بی بی صاحب کا وجود تو بہر حال اس سے علی آ ناہے ۔ بانی اس کے اصل معنی بیں وسعت وعم ہے۔ اس لئے ترجہ "گروالے" ادر" منعلقبن " اور اہل وعبال " معنی بیں وسعت وعم ہے۔ اور استدلال بورے غاندان کے وجود بریمی اس سے ہوسکتا ہے۔

حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ذکران کی وربیت کا بھی آناہے، جواولادا دراولاد در اولاد، پورے سلسلہ نسل پرحاوی ہے۔

ابرابيم فَالَ وَمِنْ فَرِيَّتِي وَ البقرة -عه البرابيم في الديري نسل مي (اس انعامي

### حصّه دار ہوگی) ؟

اہنیں ابراہیم کی زبان سے بھران کی ذریت کا ذکر ہواہے۔

٢٩ رَبَّنَا إِنِّلُ آسُكَنْتُ مِن ذُرِّ تِنْتِي الهماك يرود دكار، من في بساويا بها ين

بِعَادِ غَبُرِ ذِي ذَرَعٍ - (الراسم - ١٤) نتي كايك بالماشت ميران من -

اوردد ہی جارسطروں کے بعد ایک بار بجر۔

َ وَبِّ اجْعَلُنِی مُقِیعُ الصَّلُوٰةِ وَمِنُ الْسَكِوْةِ وَاللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ی میں ہے۔ اور آیٹ ہی کے سلسلے میں دریت کا لفظ دو حبکہ اور بھی آیا ہے۔

تَوْ مُوَدِّيَّةِ مِنْ النَّهُ مُتَوَيِّةِ النَّهُ مُتَوَّةً مِهم في قائم ركها ان كي نسل مين بوّت اور

وَالْكِتَابَ ـ (العنكبوت ـ ٣٤) كَتَابِ ـ

ادران كنسليس دربايت دىم في قَرْ تَيْتِهِ مَا وُدَو سُلَيْنَ وَ ادران كنسليس دربايت دىم في

(الانعام ـ ع ١٠) داوُد اورسليمان كو ـ

ایک جگه درست ابرامیم کودرست بعقوب کے ساتھ طاکر کہاہے،

س وَمِنْ وُرِّيَّةِ اِبْدَاهِيْمَوَ اِسْرَائِيلَ. اورابراسيم اوريفوب كى وريت سے (مى) ـ

(مريم-عم)

ایک فدیم جلیل القدر مبیم جفرت نوخ ہوئے ہیں۔ آپ کی زوجۂ نافرمان کا ذکرا بک جگہ صراحت کے ساتھ ہے۔

اللهُ عَرَبِ اللهُ مَشَلاً لِللَّذِينَ كَفَرُوا الله كافروں كے واسطے حال بيان كرتاہے نوح الله

امْرَاتَ نُورِج وَّامْرَاتَ كُو طِ - دالتحريم ٢٠) كى بيوى ادروطى بيوى كا ـ

اور آب صاحب اولاد مجی تھے۔ ایک نافرمان بیٹے کا ذکر صراحت کے ساتھ آ تاہے۔ ویک اور آب کے ساتھ آ تاہے۔ ویک ویک اور وی الگریر ویک اور وی الگریر ویک اور وی الگریر

مَعْزِلِ يُنْبُنَّ ارُكَبُ مَّعَنَا. تقا، كه الم برك بيان بيطي النصاليواً اور تعیراسی بیلے کا ذکر دوجار سطردں کے بعد۔ ٣٠ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آهُلِي اور (نور نے)عرض کی کراے میرے بردود کا ميرالو كابعي توميرك كروالون بيسصه أدر وَإِنَّ وَعُلَاكَ أَلْحَتُّ و (بود - عم) تبرادعده بالكلسچاہے۔ آئي بي كے سلسلے ميں آئي كے "اہل" اورآئي كى" ذريت " دونوں كا ذكراً المبي ، جس معلى بوجانلي كراث كنب اددنسل والحنق (الله عَنَجَيْنَكُ وَاهْلَدُهِنَ الْكُوْبِ اوريم نَ ان كوادران كَـ كُروالوں كويم عَالَ الله عَلَمُ الله عَلَم الْعَظِيبُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَ فَهُوالْبِقِينَ . كرب سي جات دى ادرم في انهي كانس (الصافات - عس) اس سے بہاں تکمعلم ہوگیا کہ آئ کی نسل کا نہ صرف وجودتھا ، بلکفر قابی سے دہی بچى رسى اوداسىسے كبادى كاسلسلە حلا ـ نی بی کی زات اہل میں خور ہی شامل ہے۔ اور <sup>د</sup>ابن <sup>،</sup> کا وجود اس کے وجود کومشلز کم ہے۔ تاہم قرآن مجید نے مراحت کے ساتھ بھی زوج او تح کا ذکر کمیا ہے گووہ ذکر خرزم ہو۔

نی بی کی ذات اہل میں خوری شامل ہے۔ اور ابن کا وجود اس کے وجود کومسلزا ہے۔ تاہم قرآن مجید نے مواحت کے سانھ بھی نوج نوٹ کا ذکر کیا ہے۔ گووہ ذکر خیر نہ ہو۔

(۳) ضَرَبَ اللّٰ کَمُسُلاً یَلْکُ مُسُلُ یَا کُورُوں کے اور اللّٰہ کا فرد ن کے اللّٰ کا رہ اللّٰہ کا مُسرَاً تَکُ نُوج وَ اللّٰہ کَا مُسرَاً تَکُ نُوج وَ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا وَدولو طُلَی بِنِ کا وہ ودوں ہما دے اللّٰہ کُن یَ بَدوں ہیں سے دوصل کے بندوں ہما دی کے نکاح یں التحریم - ع ا)

السریم - ع ا)

تفییں۔

(التحریم - ع ا)

حُفرت وَّط نِی کی بی بی نا فرمان بی بی اکا ذکر ایک جگر نو نفری کے ساتھ آیا ہے۔

( ) اِمُوَات نُوْج وَّا مُوَات نُونِطِ- (ایفاً) نوع کی بی بی اور لوط کی بی بی ۔

اورچارجگه اور عضرت لوط بی کے سلسلے میں ضمیر غاسب کے ساتھ (وامراته) الحجر، عم ، النل ، ع م ، الاعراف ، ع . ١ ، العنكبوت ، ع ٥ اوردوهكراور. حقرت لوط سيضميرخاطب كے ساتھ، ہود، ع ، العنكبون، ع م -

حضرت لوط کی بیوی کے علاوہ ذکر آئے کے خاندان کا ، آئے کے ، اہل ، کا اور آبُ كے آل كے لفظ سے بى بادبار آياہے - اللوط كا ذكران جارمقامات يوالجر، عُم وع ٥ ، النمل ، عم ، القر ، ع ٢ - اورُ اهله ؛ يا أهلك كالفظ سان پانچ مفامات پر-الجرع ، العنكبوت ، عهم ، الاعراف ،ع ١٠ النمل ع م ، ہود ،ع ، آب كاصاحب خاندان ہوناجى بى لركىياں لركىكىسب آگئے۔ انهیس اینوں سے طاہر سے - اور آی کی صاحبرا دیوں کا ذکر صراحت کے ساتھاں آنیوں من موتورسے۔

(الوط نے اپنی قوم والوںسے) کہاکہ بیمیری بنیا موجودين الرتم ميراكمناكرو-(العُطف كمالم مرى قوم والويدميري بينيان موجدين، يرتمها ك المخ ياكيزه زين -وہ لوگ بولے ، آپ کوخوب معلوم سے کہ آپ کی بیٹیاں ہانے کا کی نہیں۔

﴿ قَالَ لَهُ كُولًا ءِ بَنْتِي إِنْ كُنْتُمُ فعِلِينَ۔ (الجر-عه) الَّ قَالَ لِقَوْمِ لِهُوُّ ﴿ لَآءِ بَنْتِي هُنَّ أَطْهَرُكُمُ - (بود-ع) شَانُوالَقَالُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي اللَّهِ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهَ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بَنَاتِكَ مِنُ حَتِي \_ (ايضًا)

کے موت رسنے کی شہادت بھی فرآن مجیدد سے رہاہے۔ ادديم فوح اودابرابيم كوبيغير بناكهيجا ور

ان دونوں کی نسل میں بوت اور کتا سے اری

ا وَلَقَانُ آرُسَلُنَا نُوْحًا قِرَ إِبْرَاهِيمَ وجَعَلْنَا فِي ذُرِّرِيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.

(الحديد - عم)

رکھی ـ

حضرت نوح اورحضرت الراسم وونول كى نسل كاسلسله حيلنا وراسى يس سے بيمبرل

وربت كالفظ حضرت المعيل كى زبان سے خود اب فسلطين ا دا مواسي اورائي آى نس سے آیا سف ایک بودی امّت مسلم کے طہور کی دعا کی ہے۔ آی اورا ب کے والد اجدحضن ابراسيخليل دونون لكردعاكرتيب

ا معملت بدوردگارم دونور كوابنا (ادرياده) فران بردار بنالے اور بہاری نسل میں سے کی

(البقرة - ع ١٥)

ا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

**ۮڗؾۜؾڹۜٲٲ**ڡۜٚڎؘؖڡٞڛؙڶؠڎٙڷڰ۔

( بوری) اُمّت اینی فرمان بردار اُنظا ،

ابك بيميجيل حضرت يعقوب بوت بين اسرائيل انهيس كادوسرانام كفادادران كنسل، بعنى بني اسرائيل كا وكرفران مجيدين اس تفصيل ونكرار كرساته آياب، كراس سب كانقل كرنا ، إبك كلي بوتى حقيقت كوبلا ضرورت طوالت دينا بع - باتى خود لفظ يعقوب كساتقاب كي اولاد كالمي ذكركهين صراحةً اوركهين دلالةٌ تران مجيدين موجودة -وه وقت قابل ذكر ب جب يوسعن في ليخ والدسے کہا، کہ اے باب میں نے (م ابسی) كياره ستآرادر ورحاند ديجي بي ديكيتاكيا موں کہ وہ بررے آگے تھے ہوئے ہیں آئے فراباکہ اینے (اس)خواب کواینے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔

ا ذُقَالَ يُؤسُفُ لِأَبِيهِ إِنَّا بَتِ انِّيُ رَآيُبُ ٱحَدَعَ عَشَرَكُو كَبَّا وَالشَّمُسَ وَالْقَمْرَرَآ يُنتُهُكُمُ لِي شِجِيدُي قَالَ لِيُكُنَّ لاتَقُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى اِخُوتِكَ . ( يوسف - ع ١)

أبت سے نصرف يوسف عليه السلام كے متعدد كا يول (ياحضرت لعفوثكى منعددا ولادون کا ہوناطے باگیا، بلکان کی تعداد بھی گیارہ نکل آئی ہے دوسرے لفظوں می حضرت بعفوب کے صاحزادے بارہ کی نعداد بیں تھے۔

أور مير چيندسطون بعد ذكرانهين برادران بوسف كاسے-

الله لَقَدُهُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِنْوَتِهِ بِ شَك يوسف اوران كى بِعابيون (ك

البَثُ لِلسَّاعِلِينَ ۔ (بِسف-ع۲) تصے) میں (طری) نشانبا*ں وجو ہو سوال کرنے* دالورېکے لئے۔

اولادلىيقوب كے وجود، اوران كى تعدا ديريہ فرآنى شہادىں نو دلا بريلى - اب اولادکے وجود ریشہادت مرح مجی الاحظر ہو۔ بب جگرحضرت بعقوب کی یا اسے ہے۔ ﴿ وَيُتِمُّ نِعُمَتَةً عَلَيْكَ وَكَالَ الْ داريوسف تمهادارب تم پراين انعام كي يَعُقُوبَكُنَا اَتَهَهَاعَلَىٰ اَبُولِكِ مِنَ تنكيل كرك كا، ادراولا دايقوب براجعي جيبا اس كے قبل تمبايے دا دائد دادا يركر حيكاً تَعْبُلُ. (ليسف ع ١)

بيم حضرت ركم اكى زبان سے جودعا كوائى ہے اس ميں بھى ك

﴿ فَهَدُ إِنَّ مِنْ لَّكُ ذَكَ وَلِيًّا (امه يروردگار) فجھے غاص اینے پاس سے ليک ايساوارت ديجئج برائحي دارث بناور يَرِثُنِي وَيرِثُ مِنْ الْ يَعُقُوبَ-اولادلیقوب کا (بھی) دارٹ بنے ،

(مريم - ع ١)

اور بجرجهان ابنی اولاد مع وصبّن توحید کا ذکر حضرت ارامیم کے لیئے مؤل اس كاعطف لبعقوب علبه السلام بريمي سے.

اسی (دبن تو بیر) کا کم دے رہے تھے الزیم اینے بیٹوں کوا نے رہی (اینے بیٹوں کو) كراك ببرك بيثو، الشرني اس دين كونم ال لئے انتخار کرلیاہے۔

ا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِ يُحُرُّ زَيْدِ وَلَيْقُوبُ لِبُنَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَعْ الْمُم اليِّينَ - (البقرة - ١٦٤)

اس کے بعد مخصوص حفرت بعفو ب کے ذکر میں ہے۔

كيانم لوگ (اس دّفت) موجود تقر جبحفرت بعقور كأأخرى دفت أبا ،جب، نهول نے اسے بلوت بالمام اوك يراع الجرك يرسنس رك

﴿ آمُرِكُنْتُمُ شُهُدًاءَ إِذْ هَضَ يَعْقُوْبَ الْسَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ هَاتَعُمُ الْمُؤْنُ مِنْ بَعِنِي كُ ـ رالفَّا)

ایک اورسمیر طبیل، بنی آلخی میں ، حضرت الوب گزرے ہیں جن کا ذر قرآن مجبر میں برصراحت آباہے۔ آپ غالبًا فرزندان لیفوب کے ہم عصر تھے اور آب کا وطن شہر عوض نفس ـ عرب كے شال وغرب ميں ، كنعان يا فلسطين كى مشرقى سرمدسے متصل آئے کے محکم کنبریا خاندان کا ذکر فران مجیدیں موجود ہے۔

ادران كحساتهان كحرابرا ورمعي ابني رحست (خاصم) سے، ادراہل دانش میں یادگاررہ حام

(٥) وَوَهُبُنَا لَكَ أَهُلَكُ وَمِثَلَهُمْ الديم في انهي ان كاكنبه (دداره)عطافرماديا مَعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُرِيٰ لِأُولِي الْاَلْبَابِ ـ (ص-عم)

### اوراسى مضمون كوخفيف لفظى فرن كيسائق كير دمرا يام.

اور ممنے انہیں ان کاکنبہ (دوبارہ)عطافر ادبا اوران كے ساتھان كے برابراور تھى اپنى دحمت (خاصم) سے ادرعبادت گزاروں میں یا دگاررہ

(٥) وَاتَيْنَاكُ أَهْلَكُ وَشِّلَهُ وُمِّعَهُمْ رُحْمَةً مِّنْ عِنْهِ نَا وَذِكْرِىٰ لِلْعَبِدِيْنَ -(الانبيار \_ ع)

حانے کے لئے۔

حضن داؤدني كم السليمي آئي كانسل كاذرصيغ خطابي آناهد اعْمَلُوْ الله دَاوَدَ شُكْرًا - اعداودى نسل دالو، تمشكريي (نيك) عل كرو\_ (السبا- ع ٢)

اوراس سے ظاہر ہے کہ اگر آپ کی ازواج (بیصیفر جع) نہیں تو کم سے کم ایک بی بی تو صرور ہی ہوں کی ۔ اورآ یکے ایک فرزند کے نام کی بھی نصری موجد ہے۔ @ وَوَهَبْنَالِدَ اوْدُ سُلَيْمَانَ \_ اوريم نے داوركوسليان عطاكيا ـ

حضرت دوسي وحضرت إرول ، بيمبران عالى مقام كاصاحب اولاد بونا، توريب

وتاريخ سے تو تابت ہى ہے، قرآن مجيد نے محصمنا سبى اس حقيقت كا اتبات كيا ہے۔ ۵ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آيَةً ان (بنی امرائبل)سے ان کے (زمانے) ہیم مُلكَ إِنْ يَا تِيكُمُ التَّابُونُ فِيهِ نے کہا، کہ اس (طالوت) کے با دشاہ ہونے کی سَكِيْنَاهُ مِنْ رُتَكُمُ وَكَيْقِيَّةٌ مِسْلًا علامت برہے كرتموالے پاس دہ صندوق آجا تَركَ الْ مُؤسى وَالْ هَارُونَ ـ گا،جس بن كين كى چيزىتى تىماكى يرود دكار كاطرف سے اوركي كى بوئى جيزى بي جن كواولاد (البقرة - ع ٣٢) موسى اورا دلاد إردى تمالى لق جيولك بير

ان سادی آیتوں سے بردافتح ہوگیا ، کہ برطور ایک عمومی فاعدہ کے ہرنی صاحب اہل دعیال ہوتاہے۔ اور متعدد سیبران جلیل کے (جن میں سب سے سرمبند ہمانے رسول رسول کریم ہیں) اہل وعیال کا ذکر قرآن مجید نے سماحت عبی کردیاہے۔ اتناہی نہیں، يميران كرام ف ادلادى تمنا وارزوكي كي هد جناني مصرت زكرياك اس ارزو و دعاكا ذكرقرأن مجيد في بتفريح وبتكواد كياسه

اللهُ وَ زَكُوتَيَا إِذْ نَا لَمَى وَتَبَطَ رَبِّ اورزَرُها (كابَى مَذَكره كِيحَة) جب انهوں نے لَا شَنَا زُنِي فَوْدًا وَآنُتَ خَصِيْرٍ السِّن يردر دَكَادُولِكَادا، كراسه مير عيرُودُكُا مجھلادارٹ نرکھیو، اور (حقیقة)سب الوَادِيثِينَ - (الانبيار - ع ٢)

بہتروارت نو، نوخوری ہے۔

اولادصالح كى يتمنّا آب نے اس حال ميں كى ، كجب آب إس سن كوينج يك تھے، جب عادةً اولادكي نوقع بافي نهي رستى ،اورآب كي ابل خار بي جنف كنا قابل عجولي كتى تقين - اوردعائهي أيسف برائه جا واور الك يحساته كي ب-

هُ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى ﴿ زَرِّ يَا عَرْضَ كَا كَاسَ مِيرِ عِرود كَادمِي،

وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ آكُنُ مُ الريال مَرود موجيس مي اورمري باول كى

سفیدی پھیل بڑی ہے اور تھے سے مانگ کراے مرے يرورد ادم ركبى محودمنى را موں-مجهايضات دارون كى طرف ساندىينى اورميري ١٠ بى عقيم مى - توتواب (فىسل) خاص معيم ايسا وارت عطاكر وميرا وارتب اور اولادليقوب كاوارث بنعا درامه ميرم يرردكا مقبول می کر۔

بِهُ عَا يُكَ رَبِّ شَقِيًّا لا وَ إِنَّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مَنْ وَرَاءِى وَكَانَتِ الْمُوَاتِيُ عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِنُ لَدُ نُكَ وَلِيًّا ۞ تَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ الِيَعْقُوْبَ وَاجْعُلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ (مریم - عا)

دعا قبول ہوئ يموانع حل ملاديقے كتے اور فرزندصالح كى بشارت مل كئى ـ سويم في ان كى دعا فبول كرلى ا دريم في ان كويلي فرزىدعطاكيا . اوران كملئة ان كى يى كواولاد کے فابل بنادیا۔

٩٨ فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يُحِيٰ وَآصُلُحُنَاكَ زُوْجَهُ - (الانبيار-عه)

دعا بڑے مبارک وقت ومحل میں کی گئی تقی اور دعا ذریت صالح کے لئے تھی ہجرہ دیں (یااسی دفت) ذکر یانے ایسے پرورد کار دعاك عرض كى ، الم مير الدرد كاد المحالية (فضل)خاص فرريد وليه عطاكر فنك تومراسنے والاسے دعاكا،

سيت المقدس مين مريم كے يا سفارق عادت نعتين دريكم كرمعًا آئے نے دعا كي تى ـ هُنَالكَ دَعَازَكُوتَارَتَهُ قَالَ رَبّ هَبُ إِن عِن لَّـ لُهُ نُكَ ذَرِّيّةٍ طَيْبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ عَآءِ - (العراد عم)

بشارت عن حالب نمازي فرسنول كى زبان سے ملى كروزند مرف نواد بوكا، بكه اللرآپ كوبشارت دتيا مي ييلى كى جو كلمة اللر کی نصدیق کرنے والے ہوں کے اور سردار ہوں گے

برطرح « الح وسعبد، بيهان نك كه نبي بوگا ـ اِتَ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ لِبَكِي مَصَّلَّا قَالَ بكلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ءَسَيِّبُ ا وَّحَصُورًا

وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ . (الشَّا) ادداین نفس کوبیت رو کے دالے بول کے اورنى كى بول كے صالحين بن سے \_

بشارت تقى آنى حيرت انكير اوراسباب ظاهرك لحاظ سے آنى مستبعد كهان نوخود ہی اس کے لئے دعاکی تنی اورکہاں عام بشری ذہنیت کے مطابق ،اس بر فرط جرت سے جرح كرف لىكى، كدابك نومين صعيف، دوسرت ميرى بى بى عقيم - ان دو دومعذور بو کے ہوتے ہوئے میرے اولاد ہوگی کیونکر ؟

(ال) قَالَ رَبِّ اَفَى يَكُونُ لِي غَالَحُ وَ عَن كَا الْ اللهِ الدَّكَاد ومراكاد والما قَدُ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَالْمُوَا فِي عَاقِبِ مُ اللَّهُ يُركُونِ ورَآنَى الكِدِي رَصُّ الْحِينِ فِيكا ہوں۔ ادربیری بی بی مجی عقیم ہے۔

ا درجب د دباره اسی دعده کے محقق کا یفین دلا باگیا ، نوآخرمیں اننا کیے بغیر میرهی

اے بیرے یروردگار، برے لئے کوئی نشانی مقرر کیجئے۔

ا ورجواب ملاكه

(العران - عم)

٧٣ اَيَتُكَ اَلَّاتُكِلِّمَ النَّاسَ ثَلَيْهَ آيَّا هِرِ إِلَّا رَمُزَّا - الهَّا)

الله رَبِّ اجْعَلُ لِّكُ ايدةً - (ايشًا)

نشان تمامے لئے یہ ہے کتم لوگوں سے بن دن مات چت ندکرسکرسگر بجرانتالے کے۔

بيسب آبنين تومراحت مصحفرات انبيار مصمنعلق بين ـ بافي ايك مبكر ذكر عباد الرحلن " (الشركة خصوصى اورمقرب بندون) كلبے -اور و بان ان كى ايك علامت يرهمي بتائی ہے کہ

يەدەلوك بىن جودعاكرنى دىنىئى بىن كەاسىمار پروردگاریم کو ہماری مبیبوں اور ہماری اولا<sup>د</sup> m وَالَّذِينَ بَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَ اجِنَا وَ ذُرِيِّتِينَا قُرَّةً اَعُيُنِ كى طرف سے آنكھوں كى تصند كى عطافرماا دريم

وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

(الفرقان - ع۲)

کوپر ہیز گاروں کامردار بنادے۔ مانٹرون واعلا مرتبہ چیزان ایندائہ کا بعد اسے۔

اور عبادالرحن ، بین طاہرہے کرسب سے انٹرف واعلا مرتبہ حفرات ابنیا کا ہوتا ہے۔ اس کے اگر اس دعا و تمنا کا تعلق ان حضرات سے بھی مجھ لباجائے ، توبہ کوئی ہے جا اور بعید بات نہ ہوگی۔

غرض بیکه اہل وعیال کا ہونا نہ صرف بیکہ نبوت کے منافی کسی درج بیں بھی نہیں ، بلکہ کر تنسب انبیا رصاحب اندواج واولا دہوتے ہیں بلکہ بعض نے نوجین اس کی تمنااور دعا بھی کی ہے۔ بیہان تک کہ ایسے سن میں کی ہے ، جب عومًا اس کی آدزو باتی ہی نہیں دہنی ۔ توانی اربین بشربت اس خاص حیث بیت سے نہ صرف موجود ملکن ایاں دہی ہے۔ دہنی ۔ توانی اربین بشربت اس خاص حیث بیت سے نہ صرف موجود ملکن ایاں دہی ہے۔

#### باب (۱۱)

# زلات وقرُبُ زلات

وزیرون، امبرون، دربار ایرد بین کوئی نیا ده سے زیاده می مقرب بو، پیم بی کها وه کهان با دشاه! ایاز، سلطان محدد کا مجبوب ترین افسرتها، اس بریمی سلطان سلطان بی کفاا درغلاً علام! به تناسب جب دنیا کے شاه و دعایا، آقا دغلام بین یا یاجا ناہے، جو بہر حال مجبور مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب ایک ہی سطے پر بین ۔ تو پیرسلطان حقیقی ادربند اورخالق اور مخلاق کے درمیان فرق کا کہنا ہی کیا! بعد و مقدار کے لئے زبان بی جلے ہوئے فینے بعی لفظ ہیں، سب اس کی مفدار فرق کے اظہار سے قام، بجز ایک لفظ بے انتہا کے اس بے حدونہا بت فرق کی بنا پر آفاکوا فتیار ہے کہ غلام کوجس خطا، جس لغرش، جس جرم پر جو چاہے سرا دے ، اور جن لفظوں میں جاہے۔ اس کو تنمید کرے ۔ یہ حقیقت بنیا دی طور پر پیش نظر ہے ، اور جن لفظوں میں جاہے۔ اس کو تنمید کرے ۔ یہ حقیقت بنیا دی طور پر پیش نظر ہے ، اور جن لفظوں میں جاہے۔ اس کو تنمید کرے ۔ یہ حقیقت بنیا دی سطور پر پیش نظر ہے ، اور جن لفظوں میں جاہے۔ اس کو تنمید کرے ۔ یہ حقیقت بنیا دی سے سرا دے ، اور جن لفظوں میں جاہے۔ اس کو تنمید کی ۔

بیمبراس طرح نهیں پیدلکئے جانے، کہ ان کی فطرت ہی سے معصبت کی صلاحیت سلب
کرلی گئی ہو۔ اگر البسے ہوں نو اپنیس بشرکہا ہی کیوں جائے۔ وہ فوق البشرہی نہ ہو جائیں۔
ایسی فطرت تو صرف طائکہ (فرشتوں) کی ہوتی ہے ۔حضرات البیا رہی نہیں کہ بہت فعہ
لغرشوں کے فریب بہنچ گئے ہیں، بلکھی کھی نولغرشیں ان سے مرزد ہو کر بھی دہی ہیں۔
پھر عین وفت پر دحمت اللی نے اس ٹوشنے ہوئے تعلیٰ کواز مرزوج ڈدیا۔

انبیاری زندگی کے دو دکور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا دور ہزنی کی زندگی کا قبل نبوت ہوتا ہے۔ دمراوہ ، جب وہ منصب نبوت پرمرفراز ہوجیکا ہوتلہے۔ پہلے ددر میں

گواس میں بہترین صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں ، ادراسینے عام اخلاق واطوار میں وہ اینے ہم حیثیموں۔سےعلانیہ نمناز ہو اہے ، پھربھی لغر شوں کا اس کے لئے نہ حرف امکان رہا ہے، بلکه دا قعةً ان كا صدور كھى اس سے ہو جيكا ہوتا ہے، سب سے ببلاسبني آموز قصة اس بالسعيس حفرت آدم كاس - وه ابهى دوية زمين برس بشنيت نبى آئے بھى ند تھے، كرشيطان في وسوسه اندازى كااثران برطوال مى ديا ـ ارشاد بونا بعكم ا فَازَلَّهُمَاالشَّيُطَانُ عَنُهَا۔ شيطان نے ان دونوں (اَدْم وزوج اَدم) کو اِس مقام سے دِگا دیا۔ (البقرة - عم) حصرت ادم کی ذات کی صرتک دوسری جگر ارشا د ہواہے۔ كَ فَوَسُوسَ أَلِيُهِ الشَّيْطَانُ - كِيرشيطان في ان (أدم) كووسوسه ميس ( الملا ع 2 ) ڈال دیا۔ دوسرى جگداس اجمال كى مختصرسى تنزر كى جىسے -(ا مَوَسُوَسَ لَهُ مَا الشَّيُطِلُ .... توشيطان نے ان دونوں (اَدم وزوج اَدم) فَدَ لَهُ مَا بِغُسُرُورِيد (الاعراف-ع) بين وسوسط اللا وردونون كو دحو كے سے تبحيه بحاياب الوالبشر برشبطان كى يە دسوسداندازى كامباب موتى ـ ا درآب سے شجرممنوعه كامل كهلينيكى لفزش كادافعى صدور بوكرديا-﴿ فَا كُلَامِنُهَا۔ (كُلَّا۔ ع ٤) دونوں نے اس (درخت)سے کھا لیا۔ يهى حقيفت دومرك لفظون مي -( فَلَمَّا ذَاقَا الشَّحَبَرَةَ - (النَّزَاءَ عَ) جب دونون ني اس (درخت) سيحكيم ليا-لغرش كطبي نتيج مجيم معًا ظاهر موسة ، اوركرفت بحي نافراني يرفوراً موي ـ

ا كَدُوا نُهَكُمُ اعَنُ تِلْكُمَا الشَّعَرَةِ لَكِيامِنَ مُ دونوں كواس درخت سے منع نہيں

وَٱقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيُطُنَ لَكُمَا كرحيكاتها واريهن كهدحيكا تضاه كرشيطان دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عَدُ وَهِي بِنُ ۔ (ايضًا)

جرم اس درجه كاظا، كراس بيعصيان وغوايت كالطلاق مراحت كے ساتھ ف مايا

(طر ع ٤)

اورآدم نے اپنے رب کا قصورکیا ، سووہ

اورشیطان کی یکا بیابی آدم اشمی ، نسل آدم کے سلسنے بطورسننقل درس عبرت کے بیش فرمائی گئی۔

(٨) يليني ادَمَرلا يَفْتِنَ نَكُمُ الشَّيطُ

كَمَا أَخُرَجَ ٱبَوْيِكُمْ مِنَ الْكِنَّةِ يُنْزِعُ عَنُهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ عَاسُواتِهِمَا

(الاعراف- عس)

اے آ دم زا دو، شیطان تہیں کہیں فننہیں ا وال دے ، جیساکہ اس نے تمہانے واوادادی كومبتن سف كلواديا تقااس حال كمساخدكان كالباس كان سع أنزوا لباتقاجس سان ك

ستزان كودكهائي دين لنكار

غرض مراحت ، بلكمراحت درصراحت نوحصرت وملى وَكست كي و وحيى ، يكن به ساری حکایت ان کے دورقبل نبوت کی ہے نبوت سے سرفراز نووہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اورابی می مراحت حضرت موسی کے دورقبل نبوت کی ایک لفرش کی دارد دون معدم معرس ایک فیطی ایک اسرائیلی سے جبگر دم تھا۔ اسرائیلی کی فریاد بر آی اس کی مدد کوسکے۔ آب کے مکونے کی ضرب سے دہ نبطی انفاقا مرگیا۔ اس کا ذکرخوداً پُ کی زبان سے ہے۔

وسن في اس كم مكامال من اسكاكم إى تمام كرديا، آب نے كہا بہ نوعل شبطاني ہوا۔

 فَوَكَزَا لَمْ مُوسىٰ فَقَضى عَلَيْهِ ثَالَ هٰذَامِنُ عَمَٰلِ الشَّيُطِي اِنْتَطَعَدُوَّمُّضِلُّ

ب شك شيطان نو كهلا بوا دشمن ب كراه كرا

مَّبِينَ القصص ع)

دوسری مگدیمی آب ہی کی زبان سے نقل ہواہے ۔

( ) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا قَاكَ الصِيَ الدِينَ كَهَا ، كَمُحِسَ يَمُل اليع وفت مزد الضَّالِّ بِنَ فَفَرَرُتُ مِنْكُولِمَا خِفَتُكُو بِهِ الْمِدِينِ عَبِيكَ بُووَلِ مِن عَاداس مِمِين تمالے السے ،جسمجے تمسے حوف معلوم بهوا ، بعباك كيا يميرالتر<u>ن مجمع عكمت اور</u>نب<sup>ي</sup> سے سرفرا ذکیا۔

فَوَهَبَ لِيُ رَبِّى كُلُّمَّا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْهُوْسَلِينَ - دانشرار - ع)

توبیساری سرگزشت، دوبیمبرون کی ، اُن کے دُورِنبوت سے قبل کی تھی لیکن خود نبوت مل جانے سے بدر بھی بہنہیں ہوناکہ نب سے بنٹرین ہی سلب کر لی جلتے ،اس کی فطرت الیسی بنادی جائے کرشیطانی تخریک سے اثریزیری کی صلاحیت ہی اس بیں باقی ندرہ جائے اور بیمیری دعوت میں خلط شیطانی کی سرے سے گنجائش ہی نہ رہنے پلئے حضور ا كونحاطب كريك ابك عام فاعده سائسه انتيار كميلة سنادباكيا ـ

رَّسُولِ وَ لَانَجِي إِلَّا إِذَا تَمَتَّى اَلْقَى بيجا، بسكوبه بيش مَايا بوكرب اس في كيم

ا وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّانِينِ الشَّيْطُنُ فِي أَمُنِيَّتِهِ - (الح -ع) پيما ، نشيطان في اس كيرُ عني مِنسب

میں ڈال دیا ہو۔

ادراس اجالی بیان کے علاوہ ، نین بیمیردن کا تونام لے کران کی لغزشوں کی مرا فرمائی گئی ہے۔ ایک ان میں سے حضرت سلیمان ہیں۔ ان کے ذکرمیں ہے کہ ایک بارکسی دنبوی مال (رواینوں میں ذکر گھوٹروں کا آناہے) کا جائزہ لیتے وفت عبادت کا وفت آپ سے ل گیاتھا۔ اسے آئے ہی کی زبان سے اداکیا ہے۔

(١) فَقَالَ إِنَّيْ آحُبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنُ ذِكُرِرَتِي ُ حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِالْحِابِ ـ دص - ع۳)

کی یا دسیفافل ہوگیا۔ بہان کک کو آ فعاب پرڈ ين تحقي كيا-

بولے، میں اس مال کی محبت میں اینے میر در دگار

دوسرا ذکرآئے ہی کے والد ماحد حضرت واو دکا ہے۔آئے سے بھی کوئی ایسی لغرش صادر ہوگئ تقی ، جس کی نفرع قرآن مجید میں نہیں لیکن بہرمال آی کو اس سے استخفار كزايراتفاء

(١٢) وَظَنَّ دَاوُدَ ٱنَّهَا فَتَنَّكُ فَاسْتَغُفُر رَبُّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَّانَابَ ۞ فَغَفَ وْلَا لَهُ ذُلِكَ . (ص - ع)

اورداة دكوخيال كزراكهم ندان كاامتحان ليا ہے، سوانہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا ادر سجدہ میں گریسے ادر حوع ہوئے ، سوم نے ان كومعات كرديا ـ

تنسرانا اسسلسليس حفرت يونس كالمنسع حنى بابت بمراحتين درج بي اور ذوالنون كالجي تذكره كيجئه ، جب ده غصمين اكرول كرط بواء ادرسمج كرممان يركونى گرفت ذكري كے عيرانهوں نے (محفل كے بيك ك) انهرون بى لكاداكه (اسدالله) نيرسوا كونى معبود نهين - نو ياك بين ب شك

النُّونِ إِذَ لَهُ مَنَا لَنُّونِ إِذَ لَّهُ هَبُّ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنُ لَّنُ لَّقُهُ رَعَلَيْهِ فَنَادِي فِي النَّطْلُمٰتِ أَنْ لَرُّ إِلْهُ إِلَّا آنْتَ سُخْنَكَ إِنَّى كُنُتُ مِنَ الظَّلِمِينَ -(الابيار - ع ٢)

قصوروار د*ن بین ہو*ں \_ ہما سے نبی اکرم کی ذات چونکہ انبیّا رمیں کامل نرین وجامع ترین ہوئی ہے، ادر فیبا مك كے لئے مرملک ادر مرزمانے كے لئے نمونہ ادر حبّ وسندكى جنبيت ركھتى ہے! س لئے قدرةٌ سب سے زیادہ اختساب کھی آگے ہی کے لئے مخصوص دما ۔ پہلی تنبیہ جوہوئی ہے، دہ آئے کوحضرت یونسؓ ہی کی شال دے کر فرمانی گئی ہے جو اسینے پیرور د گار سے

د قتى طور ير رو كله ك<u>ك محة</u> ـ

(١٢) فَاصِٰبِارُ لِحُكُمِ رَبِّكِ وَلا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْنِ إِذُ نَادِي وَهُوَ

مَكُفُونُور (انقلم - ١٢٥)

حضور کی حفاظت خصوی کا انتظام اگرغیب سے ندکر دیاگیا ہوتا، نووشمنان حق و دمنا

دین خدامعلوم آیا سے کیاکیا کراکے رہتے۔ (1) وَإِنْ كُادُواليَّفْتِنُونَكَ عَنِ

الُّـذِي كُ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفُرَّكِ عَلَيْنَا

غَيْرَةُ وَإِذَالَّا تَغَذُّ وُكَ خَلِيُلَّا وَلَوْ لَاَّ

ٱنَ ثَبَّتُنْكَ لَقَدَكِ لَهُ تَ تَوَكَّى إِلَيْهِمُ

شَيْئًا قَلِيَلاً - (بنام رئيل -عم)

آپ اینے بردردگاری تجریزیر (دہ جو کھی ہو) صبرسے قائم رہیے ،ادر مجھلی والے (بیمر) کی طرح نہ وحلیتے ،جب کرانہوں سے دعا کی ۔ اس حال میں کروہ غم سے گھٹ مسے تقے۔

اور فریب تفاکر پرلوگ آپ کواس سے بچلادیتے جوممنة يردى كى بديناكة باسكموا بمارى طفطط باتك سستكردي -اولى حالت بين يركك آب كركمرا ددست بناليتي ادراكريم في آب كونابت قدم ندر كها موتاتو آبان کی طرف کھ تھکنے کے ترب منے گئے ہو۔

بعنی گوہماری حفاظت نے آج کوشیطانی انزات سے بمیشر محفوظ ہی رکھا ، اور آپیں شائبهم أن إثراث كانه آف ديا، تايم اس كاخطره ادراحتمال نوببرطال تقابى - انبيارى فطرت اليى بناكر بميجناكه ان ميركس شبطانى تاثر كے قبول كرنے كى صلاحيت ہى سريسے بررسے ، حكمت اللي كے منافى ہے ۔

أبت سے معًا ملی جودوسری آیت ہے، اُسے بھی پڑھ لیجئے، تاکن تخویف وتہ دید

كايودانقشد ذمن كسلفة أحائه

الركبس ابسابوتا، نويم أب كودم اعدا حكيمات اللهُ إِذَّالاً ذَقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْويْ وَضِدُفَ الْهَهَاتِ ثُعَّ لَا تَجِلُالَكَ زندگی میں بھی اور موت بیں بھی بھیرا یہ ہما دے

مقابلس کن کھی مردگارنہ یاتے۔

عَلِيْنَا لَصِيرًا. (ايضًا)

بیمیرون مبن سب کا سرور وسر دار بوناکوئی معمولی نعمن بخفی ؟ اور ظاہر ہے ک<sup>و</sup> م<sup>دا</sup> ریا بھى مرتبك سائقىمى سائقى جلتى بىل - قدرتًا جننا انهام آكِكى دمە داريوں كاركھاكيا، الم م كرتي مى كى نسبت سے -

ذیل کتنبیهی آیتین می اسی سلط کی کریان ہیں ، جن میں آی کوایک متعین لغزش پر آگاه دخننبه كياكيا ، طالانكريرلغرش بحي ، صرف صوري تلي ، خفيقي نركتني -

(بیغمر)چیں بجبیں ہوتے ادر منرکھیسرلبانس بر وَمَايُدُ رِيُكَ لَعَلَّهُ يَدَّكُ أَوْيَةً كُرُ كُوان كَيَاس ابنياآيا ـ اورآب كوكياخ وشاير وهسنورى جاتا، يانصيحت فبول كرلتيا، سواك ى كونصيحت كرنا فائده بينجيا نابه نوج شخص بينياز برتناهي آباس كي نو فكرمين يرجعات بي الانكم آپ بیدکوئی الزم نهین کدوه ندسنورے اور جو تخص آیکیاس دورنا براا تا مادرده حیثیت مجی رکھناہے۔ آیا اس سے بے نوجہی كمشنع زنها د(الساندكيجة)

(١٤) عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنُ حَاءَهُ الْأَعْلَى فَتَنفَعَهُ اللّهِ كُرِي آمّا مَن استَغنى فَٱنْتَ لَهُ تَصَلُّمُ فَ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يَزَّيُّ وَامَّامَنُ حَآءَكَ لِشَعْ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَمْ إِنَّى كُلَّارِ (عبس)

نابیناصحائی کے بجائے فوری النفات انٹراف قریش کی طرف فرمانے کی بنیا ڈمام تر بردین مصلحت بھی کہ ایک طف مشرکین کے اکا برکودین نوجید کے اندر لاناتھا، ادردد رک طرف ایک مومن کومرف کوئی مُرزئی مسّله بنا ناتها . اوراس کیے حفینفیّر اس وا فعد میں کسی زَلّت (لغزش) كاصددرات سيموايي نبين اليكن ببرحال حام خفيفي وحكيم مطلق كي نظرمين به ظاہرى اورصورى فروگزاشت بھى غيرت دىنى كے تقاصه كے منافی تنی اوراس كے قابل *گرفت پھپری*۔

اسی طرح جب فرآن مجیداً چی فرسشت جرئیل کے ذریعہ نازل ہورہا تھا، آپ وفود شوق میں فرشتہ کی فراّت کے ساتھ ہی ساتھ ، خود مجھی کلام پاک کو دہرانا شرد عاکرتیے نو ہایت نازل ہوئی کہ یہ بات بے جاہے ۔

(القبامة -عا) ما الكافك المتعادي الما الكافك المتعادي المتعادية المتعادة المتعادية المتعادي

يرهوا دينا -

ایک بادابک خاص قسم کے شہدسے احر از کاعہد آپ نے کسی بی بی صاحبہ کی فالر سے کہ لیا ۔ پیمبر کا یعمل صورة آیک حلال غذاکو اپنے ادبر حرام کرلینا تھا۔ بادگاہ خدا وندی اس بریمی گرفت ہوئی اور اس گرفت نے قیامت کہ کے لئے قرآن مجید میں جگہ بالی ۔ (اللہ کیا تیکھ النَّبِی اُلہ کے لئے تراک کے لئے بیانی پیروں اللہ کا کے لئے بیانی پیروں اللہ کا کے لئے بیانی پیروں اللہ کا کے لئے بیانی پیروں اللہ کے لئے بیانی پیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بیانی پیروں (التحریم - عا)

ا بند مذبو ليبين كى مطلف بى بى سے عقد كرلينا ابھى بہت حكم معبوب بھاجانلہ م اور عرب جاہليت بين توبيخاص طعن كى چيز تقى - اور محل طعن سے بجنا ہرليشر كے لئے ابك امرطبعى بے كوئى فستى باضلالت نہيں - بھر بھى حضور سے جب ابك موقع پراس تفاضا بشرب كا اظہار ہوا ، نومگا اور سے تنبيبہ بھى نازل ہوئى ۔

کمیس کی فدم، معاطرین آب اگر کسی و بے تصور مجد کراس کی دعایت یا حاب فرانے لئے ، نوبنے ، نوبنے ، نوبنے ، نوبنے ، نوبنے ، نوبنے ، نوبنی ، اور تنبیہی آئیں ، لئے ، نوبر چیز جی بارگاہ خلاوندی میں آپ کے شایان شان نظر اربانی ، اور تنبیبی آئیں ۔ بلا آمل اس بینازل ہوجانیں ۔

بے شک ہم نے آپ پر (بد) کتاب ا تاری ہے بیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کوک کے درمیان اس اُن فیصلہ کریں جو الشرنے آپ کو بتا یا ہے۔ ادر آ جائوں کی طفعاندی کی بات نہ کیجئے اور استعفاد کیجئے بیک الشر برامغفرت کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے اور ان کوکوں کی طوف سے وکالت نہ کیجئے جو اپنے ہی ان کوکوں کی طوف سے وکالت نہ کیجئے جو اپنے ہی حق میں خیانت کرنے ہیں۔ اللہ لیشنے خص کو دوت نہیں رکھتا، جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا کنہ کار بو۔ نہیں رکھتا، جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا کنہ کار بو۔

(٣) إِنَّا آنُزَلُنَا اللَيْكَ الْكِتَابِ

اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فِينِينَ خَصِيمًا اَدَلْكَ

اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فِينِينَ خَصِيمًا وَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فِينِينَ خَصِيمًا وَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْهُ فِي اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

وَحِيمًا وَلا تُجَادِلُ عَنِ اللَّهُ لَا يُعِنَى اللَّهُ لَيْمِنَ اللَّهُ لَا يُعِنَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِنَى اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُو

## باب (۱۲)

## دعا، استغفار، منامات، اشعاذه

عبديت كاايك برا، بلكرسب سے برا مظهر، بنده كى البضد ب وعاد مناجات وي نواه بيدي و اُخروى سلسلي بي بو با دنيوى و مادى بي - انسان البضان دي يولك و مولا كوبكا دااسى وفت ہے ، جبكى نكسى حيث بنت سے ابنى بندگى، بي دگى، مفعف عجر كا حساس كرنا ہے - اورجس نسبت سے براحساس گہراا ورمضبوط ہوگا، اسى نسبت سے براحساس گہراا ورمضبوط ہوگا، اسى نسبت سے اس يكارين اخلاص، خضوع و خرت وع بحى برها ہوا ہوگا - اور قران مجيد كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كو انبيار كى عبد رہت اس معياد بربالكل ہى پورى اُئر دہى ہے - سورة الانبيار كے ایک رکوع بین وکر متعدد بيمبروں كا ہے حضرت نوع، حضرت و وَدُونَ عضرت الوج ، حضرت المعيل ، حضرت ادريش . حضرت و وَدُونَ عَضرت الله وَدُونَ عَنَى الله وَدِي الله وَدُونَ عَنَى الله وَدُونَ المَنَا مَعَا شِعِيْنَ ، اور الله الله و كُانُونُ المَنَا مَعَا شِعِيْنَ ، اور الله الله و كَانُونُ المَنَا مَعَا شِعِيْنَ ، اور الله الله و كُانُونُ المَنَا مَعَا شِعِدُ الله و الله الله و كَانُونُ المَنَا مَعَا شِعِدُ الله و الله الله و كُلُونَ المَنَا الله عَنْ الله و الله الله و كُلُونَ المَنَا الله عَنْ الله و الله الله و الله الله و كُلُونُ المَنَا الله و كُلُونَ المَنَا الله و كُلُونُ المَنَا الله عَنْ الله و كُلُونُ المَنَا الله و الل

اسسے ذرا ویر ذکرا درجند پیمبروں کا ہے ۔حضرت ابراہیم موصوت لوط ۔ حضرت النی وحضرت بینفوب کا، اوران سب سے متعلق ہے۔ کو جَعَلُنْهُمْ اَبِّہَا تَا یَہُدُ وُنَ اوریم نے ان کو پیشوا بنا یا کہ ہما سے حکم سے

برایت کرنے تھے، ادر سم نے ان پر وحی بھیجی نك كاموں كے كرنے كى اور نمازكى يابىندى كى اوراد ائے ركونة كى ۔ اور ير لوك بمارى (مري)

بِٱمْرِينَا وَ ٱوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكُوةَ وَكَانُوْا لَنَاعْبِدِينَ - (الانبيار -عه)

عادت کرنے دہلے تھے۔

بعنى عبدىيت سے بينيازى انہيں درابھى نرتنى ۔اور دە خودالتجاونياز ميں ليگے رہتے تھے۔

سبسيهان تعريح الوالانبيار حضرت أدم ك وكرمين ملتى معجب أن س معصببت كاوفوع ہوجيكا تو ـ

اس کے بعد آدم نے اپنے پرودگارسے ماصل كيسا تعمنوج موارا ورده بي براتوب فبول

 اَوَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتِ
 اَدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ﴿ كُرِكَ كَدِيفِظ الْدِدِهِ ( يُدِدِدُكُار ) أَن يُرْتُ (البقرة - عم)

كرينے والاا دريرا مهريان –

ير" چندالفاظ" ظا ہرہے كەتوب ومعذرت كے تقے۔ اور ميرانيس كى زبان سے مزيرتصر تحسي،

٣ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمُنَّا اَ نُفُسَنَا وَإِنْ ﴿ وَآدُمُ وَقِيْ دُونُوں نِے عُمِسَ كَى ، كم اے ہما ك لَّمُ تَغَفِ رُلَنَا وَسَّرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ بِروردگاريم في ظلم كيا بي جانوں يد-نواگر مہرانی نہ کرے گا توہم سخت گھلٹے میں رہی گے۔

مان بیجئے کہ یہ کلام زمانۂ نبوت سے قبل کاسے۔ ادر بی تاویل حضرت موسکی کے بھی اس کلام میں ہوسکتی ہے، جہاں آئے نے ایک مرف صوری معصبت (بلافسرفتل فبطی) کے بعد مناجات کی ہے کہ  رَبِّ إِنِّدِ، ظَلَمْتُ نَفْسِى الديرديددرگار، يسن (اك جان إين ذَ اغُفِرُ لِيُ .. (القصص ـ re) جان يُظلم كربيا ، توتومعاف كردسے ـ اوراس كى معانى كايروانه مجى معًا مل كيا\_ (٦) فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَا لُغَهُ فُورٌ سوالته فانهين معاف كرديا ، اوربي شك وه برامغفرت والاا در برا رحمت والاهے۔ التَّحِيُّمُ۔ (الشَّ) بیکن دوسرے مقامات پر جومراحتیں ہیں اور دہ بھی بنکرار ، انہوں نے مسلکو ایکل داضح كرديات اورات تنباه كى كنجائش نهى باقى ركمى ب-حضرت نوع اپن توم كىمسلسل نافرمانيون ادراينى دعوت كىمسلسل ناكايمون سے عاجز آ کر دعا کرنے ہیں۔ الديمرك دب، مرابدله اسكاكان كَ رَبِّ انْصُرُّ فِيكِ بِمَاكُذَّ بُوُنِ. نے مجھے جھٹلایا ہے۔ (المومنون - ع ۲) اور کمال عجز سے بہھی عرض کرتے ہیں۔ ﴿ اَنَّىٰ مَغُلُونًا فَانْتَصِرُ ـ یس (مرطرح) درماندہ موں ، توتو برا لے (القر- ع ١) اوروی الہی سے بیزخبریا جانے کے بعد کہ اب نافرمانوں میں سے کوئی ایمان نہ لا گا، يىھىع ض كرنے ہيں ۔ (٩) رَبِّ لَاتَذَ زُعَلَى الْاَرْضِ مِنَ اے میرے رب زمین برکا فروں میں سے (۱۲) ایک باشنده همی نه جھوڑ۔ الْسُكَافِرِيْنَ دَيَّارًا۔ (نوح - ٢٤) اورجب حكم اللى سيك شنى يرمونين كے ساتھ سوار ہوتے ہيں توخيريت كے ساتھ اترنے کی یوں دعا مانگتے ہیں۔ ارَبِّ اَسُذِلْنِي مُنْزَلُامُّ لِرَكًا المصرير يحدب مجهمبارك أبازناأ ماربواور

وَّ إَ نُتَ حَيْرُ الْمُنُولِينِيَ والمؤنون عُي ﴿ وَسِهِ سِهِ بِهُوا اللَّهِ واللَّهِ -

ادر كبيرجب آبا جتهادى غلطى سے اسين افران فرزندكى نجات كى درخواست كربيطي ، اور حِواب ذرا رنگ عناب بين الآنو بيركس الحاح دلجاجت سيدمغذرت مجي بيش

اے میرے دب، بین تجہ سے بناہ مانگمآ ہول اس امرکی ، کرتھے۔ درخواست کردن الیے امری جب کی (حقیقت کی) مجھے خبرہی نہ ہو۔ ادر اگر تو ی کیر مغفرت نذكرے گا،اودمجوم پردم نذكرے گا، تو یں تباہ ہی ہوجا وَں گا۔

الكرَبِّ إِنِّتُ ٱعُوْدُ بِكَ ٱبْ ٱسْتَلَكَ مَالَبُسَ لِي بِهِ عِلْعُ وَ إِلَّا تَغُفِرُكِ وَتَرُحَمُنِي ٱكُن مِنَ الَّخْسِومِينَ - (مود-عم)

حفرت ابرابيم خليل حب ابية فرزند حليل حفرت المعيل كي سائد مل كرفائد كعبر كى دايدارس المل المحاليد بن، نوسائفهي سائق زبانون يربيز مزمرٌ عبوديت بعي بعد-ا بهاا درب (به خدمت) مم سے نبول فرما، توتوبرًا سننے دالا ، بڑا جلنے دالاسے۔

ا كُرَبِّنَا تَفَبَّلُ مِثَّا إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْعِدِ (البقرَّدِ ع ١٥)

ا دراس کے ساتھ دعابھی ذرالمبی سی ہے۔ اللهُ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

اسے بھامے دب ہم دونوں کو (اور زبادہ مطبع بنا ادر مارى نسل سيسابك ايبى أمت پیداکردے ونیری مطیع ہو۔ ادریم کوہانے جےکے ادكان بنا \_اورمارى توبر قبول كر، اورتوى ب برانوبة فبول كرف والا، برادم كرف والا

وَمِنُ وَ رِيَّتِنَا آمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وَآرِنَا مَنَا سِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

(البقرة - ع ١٥)

اور کېرانميس ابراسيم عليه انسلام کی زبان سے ايک طری لمي دعا ، اپنے اورايي اولا د کے حق میں اورابینے بسائے ہوئے شہر مکتے کے حق میں ، اس دفت منقول ہے، جب آئے نے

ادل اول اس شركوآبادكيا بعد

المَّ رَبِّ اجْعَلُ هٰ اَالْبَلَ اَامِنًا وَاجْدُونَ الْمَالَا اَمِنًا وَاجْدُونَ الْمَالَا الْمَنَامَ وَاجْدُونَ الْمَالَا الْمَنَامَ وَبَحْ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَنَامَ وَمَنْ عَصَافِي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَافِي فَمَنْ تَبَعِي فَا نَظْ مِنْ وَمَنْ عَصَافِي فَانَّكُ عَمُنُ وَلَا اللَّهُ عَمْ وَلَا تَعْمَلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُل

اسے بیرے پروردگاداس شہرکواس والابنادیجیو اور فیموکوا ور میرے فرزندوں کو بتوں کی بوجاسے بہتنے رکھیو۔ اے میرے پروردگاد، انہوں نے بہتنے رکھیو۔ اے میرے پروردگاد، انہوں میراکہنانہ ملف سرتو تو بڑا مغفرت والا، بڑائمت میراکہنانہ ملف سرتو تو بڑا مغفرت والا، بڑائمت اولاد کو تیرے موزگھرکے قریب بسا دیا ہے ایک میدان بیں جوزوا عت کے قابل نہیں۔ اے میدان بیں جوزوا عت کے قابل نہیں۔ اے ہما ہے پروردگاد تاکہ وہ کوگ نماز کا انہما کھیں۔ تو تو کچے کو کو سے کہ دل ان کی طرف اگر کر دے، اور اکھیں کھیل کھانے کوئے۔ تاکہ یو کو گئر کر گزار اور اکھیں کھیل کھانے کوئے۔ تاکہ یو کو گئر کر گزار

رہیں۔ دعا واضح طور برفلاح اُخر دی کے سانف ساتھ فلاح دنیوی کے لئے بھی ہے۔ اور پور طرح اس مفیقت کا اظہار کرتی ہے کہ عضرات انبیاء اپنی اولا دیے حق میں ان کی طلب ہما کے علاوہ ۔ ان کی دنیوی فلاح وہہبود کے بی کننے آرزومندر ہتے ہیں۔ طویل دُعااھ جُحم تہیں ہوتی ، ایک حصر ابھی اور ہے۔

> (ه) رَبِّ اجْعَلَىٰ مُقِلْعَ الصَّلُوعِ وَمِنُ ذَرِّتَ يَّ مَرَّبَنَا وَتَقَبَّلَ دُعَا يَو رَبَّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ثَوَلِهُ مُؤْمِنِيْنَ يَوْ يَقُومُ الْجَسَابُ - (الِهِم - رُ۴)

سے میرے پروردگار بچرکھی نماز کا استما) رکھنے والا بنا پُواورم پی بعض اولاد کڑی ہے مبرے پروردگارم پی منفرت کردیجیوا ور ا درمیرے والدین کھی اور (سالیے) مومنوں كى كى مساب قائم بونے كے دن \_

اس سے بیھی ظاہر ہوگیا، کہ بیمیر کسنو داننی مففرت کک کی دعا کرنے دہتے ہیں۔ اسی دعاکے درمیان میں ایک محرا امناجاتی رنگ کا بیھی آگیاہے۔

(١١) ٱلْحَمْدُ يِلْهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي (سادى) حرالله ك الله ع الله ع

عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عِبْلُ وَ السُّخَقَ إِنَّ يَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَدُوْزِنَ عَطَلَكَ بِهُ سُكَ

رَقِّ كَسَمِيْعُ المدَّهُ عَآءِ - (ابلِيم - ع ٢) ميرا پدود كاردعا كابرُ استنے والا ہے -

اس سے بیمی ظاہر ہوگیا کہ انبیار با دجودائی کرسنی کے ،اولا دی طلب رکھتے ہیں ، اس کے لئے دعاکرتے ہیں ۔اور قبول دعا کے بعداس کے لئے خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں ۔

حضرت دینی کے اتھ سے ، قبل نبوت ، جب انفاقی طور پر ایک مصری کی ہلاکت کی قومت آگئی ہے۔ تو آپ بلا نا تس اس کو ایک شیطانی حرکت قرار دیستے ہیں۔ اور توب د انتفا میں لگ حانے ہیں۔

(القصص ع ۲) الله المستخدود المستخدود المستحديد المستحديد المستخدد المستحد المستحدد المستحد المستحدد ا

ادرآسنده كے لئے بورے مخاطر سنے كاعبدكرتے ہيں۔

(آ) قَالَ دَبِّ بِهَا ٱنْعَهُتَ عَلَتَ عَرَضَ كَى التي مِرتِ بِود دَگَادُ وَ نَعِ مِرَكَ فَكَنُ ٱكُونُ فَطْهِ أَيَّرًا لِلْهُ جُومِ يُنَ ۔ اوپِ انعامات كة بِي ، نوبِي البَهجِي مُجَرُون (ايضًا)

بيمرجب آب ك ما تفون قتل واقع بوجلن كى خبر كيولى به ، اور آب ابنى جان

کے حفظ کے لئے شہر چیوڑ کر دوسرے ملک کوجاتے ہیں تواپنی حفاظت کے لئے دعاکیت حاتے ہیں ۔ حاتے ہیں ۔

بجرداستدسے نا وا تفیت کی بنا پرانندسے یہ دعاتھی مانگنے جانے ہیں کہ کہیں را ہسے بھٹک نہ حایئیں۔

(٢) وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلُقَاءَ مَدُ يَنَ بِعرجب آب مين كى طون بولغ ، توبول كم قَالَ عَسَى رَبِّ أَنُ يَهُ دِينُ سَوَّاءَ بِعِمامِيد مع مِن كَارِي ودد كَار مِحْص سيد مع مِن السَّن بِعلِائكا - (القصص - ع م) داست بِعلِائكا -

اس کے بدرجب آپ سفر کی منزلیس طے کرکے شہر مدین کے کنویں پر پہنچے ہیں ، اوروہاں دونشریف زادیوں کی کچے خدمت بھی کی ، تومعًا آپ سایر میں جا بیٹھے ہیں ، اور رفع گرسنگ کے لئے ایسے دب سے دعا کی ہے۔

(٢) ثُرَّةَ تَوَكَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ مِهِرَبِ مِث رَسائِين جابيعُ اور كِهِرَبِ الْهِي الْهِ عَلَى الْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

اسسے پریمی دوشن ہوگیا کہ ہیہ دعائیں صرف دوحانی ہی برکنوں اور ہوا بیوں کے لئے نہیں۔ ملکہ طلب رزق کے لئے بھی کرتے ہیں ۔

اسی طرح جب آب کونبوت عطا ہوئی ہے ، نوآب نے مناجات کی ہے ، کرمیری شنگا آسان فرما دیجئے اوراس امرم میں میرے بھائی کومیرا نثریک منصب کردیجئے ۔

(T) قَالَ دَتِّ اشَّرَهُ لِي صَـ لُوى عرض كى كداك ميرسك يدود كاد، ميرا حوصله

فراخ کردے، اور میراکام آسان بنانے اور میری زبان کی کره کول دے ، تاکه وہ لوگ میری بالتسجيسكين اودميرك ليتمبرك والودمين سے میراایک معاون مفرد کردے، یعنی میرے بعائ بارون كوأن كے درىيەمىرى فوت كومتىكم

وَيَسِّرُكِيُّ آمُرِىُ وَاحُلُّلُ عُقُدَّ لَا لَّ مِّنُ لِّسَانِيُ يَفُقَهُوا قَوْلِيُ وَاجْعَلُ بِّنُ وَذِيرٌامِّنَا هُلِي هُرُونَ آخِيُ اشُدُهُ دُیِهَ اَذُرِی وَاَشُولُـهُ فِیَ آمُدِی۔ (کلآ۔۲۲)

### كردي، الله ابنيس ميرے كا) من ترك كردے -

اس در تواست کی منظوری اورعطائے نبوت کے بعدجب ایک موقع بر محمر کوه طور ر باریا بی ہوئی ہے آب نے درخواست نفائے رب کی کی ہے، اور آپ پر بے ہوئی طاری ہوگتی ہے ، اس سے افا قد کے بعد آئٹ نے توبر اپنی اس درخواست مسے کی ہے۔ الله فَلَتُما أَفَانَ قَالَ سُبِعَنَكَ تُبُتُ تُوجِب ابْسِ افاقر بوليا ، نوانهون في عرض اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤُمِنِينَ ۔ كَلَمِهِ شَكِ نيرى ذات منزّه جي نير حضورين توبركز ابول ادرسب سيبلين (الاعراف- ع ١٤)

ہی اس پرایان لاتا ہوں ۔

حفرت ایک بارتوریت لینے کوہ طور پر گئے ہوتے تھے۔ اوراینا ناتب بنا کرحفرت ہارون کو چیوڑ گئے تھے۔ اس درمیان میں حفرت ہارون کی موجودگی و مما نعت کے با دجود آپ کی قوم نے گومالہ پرینی شروع کر دی تھی ۔ آب معًا پہاٹے ۔ واپس آئے ، اور قسد زیاً حفرت ہارون کواس کا ذمہ دالی بھے کران سے سخت برہم ہوئے۔ بھرجب آب پر حقیقت حال ظاہر موكمى -آيانے اسپنے اور حضرت ادون دونوں كے لئے اسپنے ربسے اس كى ارحم الراحميني كا واسطر دے كردعائے مغفرت كى ہے۔

وَا وْخِلْنَافِ مَحْمَتِكَ وَ آنْتَ ارْحَمُ معفرت كر، ادريم دونون كواين دحمتي أهل

m قَالَ رَبِّ اغْفِدْ لِي وَلِدَ خِن عَرْضِ كَى الْمِيرِ وربميرى اورمير عمالًى ك

فرما، ادرنونوسب رحم كرف دالون سے بڑھ

الرَّاحِيثِينَ (الاعراف ع ١٨)

کردحیم ہے۔

الیسے ہی ایک موقع برآب اسپنے رب کی خیرانعا فرینی کا داسطہ دے کراس سے دعااینی اوراین ساری امت کی مغفرت کی کرنے ہیں۔

تَصِلَ بِهَا مَنْ تَشَاءً وَتَهُدى مَنَ أَشَاغُ النَّتَ وَبِينُّنَ خَاغَفِ رَلْنَا وَ الْكِمَنَا وَانْتَ نَمَيْرَالُغْفِرينَ \_ (الاعراف - ع ١٩)

(ایسے امتحانوں سے) توجیے چلہے گراہی میں و دال دي، ادرجيجام مرابت پر فائم رکھ، توبى نوبها دامولىد، نوبى بهارى مغفرت فرما ادرم بررحم كر - اورنوى بهنرين مغفرت كرف

حضرت بونس کا شار می برا بریرون میں ہے۔آئ کی مناجات واستعفاد کا مذكور فرأن مجيدي دوعكها يديبلي باربول كه

ادر کیلی دا اے (بیمیر) کا نذکرہ کیجئے،جب نَظَنَ ٱن نَنْ نَقَدُ وَعَلَيْهِ فَنَادِي مَا وَخَلَامِهُ مَا مِوْكُمُ فِي كَوْمِتُ مِوسَ اوراور سِمِهِ فِي الظَّلَمْتِ أَنَ لَّا إِلْهُ إِلَّا أَنْتُ كَرِيم ان يُركُّفت ذكري كَم - يُعِرانهون فِي مُبَعِنَكُ إِنْ كَنْتُ مِنَ الظَّلِيدِينَ - اندهيرون كاندرت يكاداكنير يسواكنَ معبود نہیں، نو باک ہے، بنیک من تصور دار ہو۔

(٢٦) وَذَا النَّوْنِ إِذُ ذَّهَتِ مُغَاضِبًا (الانبياء ـ ع ٢)

دوسری جگراب کا نام لے کر ذکر کرنے کے بعد ہے ،

يهراتمين محيين تكل كمي، اس حال بير كروه ات الله فَالْتَقَمَهُ الْمُؤْتُ وَهُـوَ مُلِيُدُ وَ فَلَوْ لَا آنَّهُ كَانَ سِنَ الْسَيْمِينَ کوملامت کریٹ تھے نواگر دہ نبیعے کرنے والوں میں نم ہونے وہ فیامت کے اسی کے بیسط لَلْبِثَ فِي بَطْنِهُ إِلَّا يُوْمِنِّيعَتُونَ. (الصّفّت ع٥) میں رہنتے۔

يها ل كُويا بريمي تما دياكه ان بيمير برخل كوبطن مايى كى خبير يسيد رما تى جوملى، ده أي تبسح واستغفاري كى بركت سے ملى \_

حضرت داؤد کاجومزنبہ بیبروں میں ہے، دہمعلوم دمعروف سے آپ کے تذكره ميں ايك خاص دا تعركے بعد آتا ہے۔

(٢٨) وَظُنَّ دَا وُدُ آ مَنْمُا فَتَنْفُ اورداؤر كوراس سے خيال كرداكم مفان فَاسُتَدُفَ لَدَرَبَهُ وَخَرَّ زَاكِعًا زَّ كَامْتَانَ لِيلِهِ - سُوانِهول نے اپنے يُردگا سے انتففاد کیا ، ادر سجدہ میں گرمیے اور دجوع ہوئے۔

اَنَابَ ۔ (ص-۲۶)

ا ورميرد راكير ره كرحصرت سليمان كي عادت رجوع ونوبركا ذكرسے -و يَعْمَ الْعَبَلَ إِنَّهُ أَوَّابُ - براء الصِّيند ع ، كربيت ديوع كيا

(ص - روس)

يد حضرت سليمان، ايك برس دنيوى بادشاه مي تق، أن ك ذكرس مع كايك مارجب أن مص عبادت مين غفلت بوكئ تنى نومعًا اس كااحساس بوا،

(س) فَقَالَ إِنِّكَ أَحْبَلْتُ حُبَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَبَّ اللهُ اللهُ عَبِّ اللهُ اللهُ عَبِّ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الْحَيْرِعَنْ ذِكُورَ تِي مَتَى تَوَا رَئتَ بِروردَكَادِ كَا ياديعِ غافل بوكيابيان تكرك

أفتاب يردي مي حيب كيا، بِالْحِبَابِ- (صَ- ٢٤)

اورآگ ذر بے كرآيان علااس كى المانى فرمائى \_

حضرت ابوع کاصبرا کے حکایت مشہورہے۔ آئے کی مناجات اور فریاد کا ذکر

بوں آباہے۔

حب كم انبون في إين يرودلكاركوليكاداكرشيطا في اوردكم بنجاد ماسم

اللهُ إِذْ مَنَادُى رَبِّهُ أَنِّى مُسَّنِى الشَّيُطُنُ بِنَصْبِ وَعَلَابٍ. (سَ - ع) اورىيى نذكره ددسرى جگه ددسرك نفظون مين -

(٣) وَاَيْتُوْبَ إِذْ نَارَىٰ وَبَهُ اَ فِنْ َ ادرابِهِ بِمَا تَذِكُره كِيمِهُ ، جب انهوں نے اپنے مستنبی الفر مَسَّنِیَ الفَّرَّ وَاَنْتَ اَدْسُمُ الرَّا جِینَ ۔ پرور دگارکوپیکا ماکر بچے دکھ پہنچ رہے ، اور

رق مصفوری سے ارتصار کو اربیاق میں ہیں۔ الانبیار ۔ع ۲) ۔ ۔ ۔ ۔ انو توسب سے بڑھ کرم ہرابان ہے ۔

بچرایک عام وصف ان کا دہی بیان ہواہے۔جوصفرت سلیمان کا بیان ہوچکا ہے۔ بعنی بہ تفاضائے عبدیت، نوبہ ورجوع کی عام عادت ۔

العُمَ الْعَبُدَ إِنَّهُ أَوَّابُ - ده بلاء الجهبد عظ مبست رجع

رض - عم) ہونے والے تھے ۔

دوسے بیمبردن کا ذکرموجیکا۔ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کوجہاں ادرامورم لیک امنیا زحاصل ہے۔ اس خصوص ایک ایک حیثیت خصوص دیکھتے ہیں۔ استعفاد کا ہیں تو آج کو کھم صرح ملاجے۔ اور وہ بھی مطلق صورت ہیں، مثلاً

الله المُتَنَفَّفِدِ الله عدالله الله عداله المين الترسي استغفاد كيجة ـ

L

... (النصر) فَسَبِّتْحُ بِحَمُّهِ دَبِّكَ وَالْسَّنَغُفِوْگُهُ ابِشِهِ بِروردگاری حمکی نبیج کیجے، اوراس النعار کیجئ (النصر)

ادركهس برحكم ونب كے سانف مفيد ومضاف موكر الله مثلاً

ا پن قاسُتَ فُفِرُ لِنَا نَبِكَ وَسَبِّحُ اپن قصور بِاسْنفار يَحِبَ اور شام وسي (لين الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(الموس- ع ٦)

يالجبرشلأ

و اسْتَنَخُفِرُ لِلَّهُ نُدِبِكَ وَلِلْمُؤُمِنِيِّينَ ﴿ ابِيغَنْصُورِي اسْتَغْفَارِكِيجَ اورايان والون ادر

اكان واليون كيحق بس عي -وَالْمُؤُمِنَاتِ. (مُد-٢٤)

اوركبس مغفرت ورحمت دونوں كى طلب ساتھ كرنے كاحكم ہواہے۔

اورآب کھے کراے بیرے یردددگار ( بیری) ه وَقَلْ زَّبِّ اغَفِرُ وَارْسَهُ وَانْتَ

مغفرت كرادر (مجدير) رحمكر ، اورتو توبهتري تَعَيُّوْالرُّحِينِيَ - والويون - ع)

کہیں بیحکم ملاہے کرشیطان کے شرادر نتنہ سے بناہ مانکی جائے مشلاً

امداكرآب كوشيطان كى طف سے كوئى الشَّيْطي وَ إِمَّاكِنْ زَغَنَّكَ مِن الشَّيْطِي وسوسه ببني نك زاللرسياه مانك نَـزُخُ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِـ

بياكيخة

(الاعراف -ع ۲۰۸)

اورانسين فظون مين دداره مي بي حكم ملاه ،

﴿ وَ إِمَّا يَهُ نَزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطْنِ ا دداگراً ب کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ينجيفك تواللرسے بناہ مانگ لياكيج ـ نَزُغُ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ \_

(حَمْ السجده - ع ۵)

اور کہیں یہی پناہ مانگئے کاحکم ان تفظوں میں۔

ا قُلُ زَبّ أَعُوُدُ بِكَ مِنَ آب كيئ كراب مرب يرود د كارس كوس یناہ مانگیا ہوں شبیطان کے وسوسوں سے اور هَمَزَاتِ الشَّيْطِينِ وَٱعُوُدُ بِكَ

رَبِّ أَنُ يَّحُضُرُونِ ـ

(المومنون - ع ۲) برے یاس کھی آئیں۔

كبس آي كويهان تك مدايت مونى سے كرمعا صركافرون يرعذاب كى امكانى آمد سے بھی آیا اینے لئے بناہ مانکیں۔

بس بناه مانكتا بول تخصي اس سے كرشيطان

اب كية كما برب يرورد كادجس عذاب اللهُ قُلُ رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلُنِیُ فِی الْقَوْدِ الْظَلِمِیُنَ۔ کے دن کا فردں سے دعدہ کیاجا نہے ، اگر (المومنون - ۲۶) (المومنون - ۲۶) (المومنون - ۲۶) کی دردگار کی اس شامل نہ کیجیزے۔ کیے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیزے۔

غرض استغفاد کاذکر، دوسرے پیروں کے سلسلہ میں مبصورت حکایت واقعہ کڑت سے آباہے۔ اور رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم کو استغفاد واستعاذہ دونوں کا حکم ہر صراحت باربار ملاہیے۔

## باب (۱۳)

# مخالفت تكذبب وابذا

بيمبرون كاكام آسان مجى نهيس رابيد-أن كى زمى ، شفقت ، اخلاص ، نيك خوتی ،صلے جوتی ، فراست وحس ترتبر کے با دجود یکھی میں ہوا ہے ، کمان کی اہ تبليغ بمواراوربلاركاوط رى بونضحيك ونمسخ ، فبدد بند، زدوكوب سے أن كا مفابلة ميشه كباكياب، ملك نوبت كمي توان كفتكن ككى الكي بعداورياف تخيل كمان كى حفاظت كملة برونت فرشة نعينات دست تقيم، جوانهيركسى حال ين مزر دگزند ينجينى نبين دينے تھے۔ واقعيت اور ادينيت سے كوئى نبست مى ہنیں رکھتے ۔ فرآن مجید بتنا نکہ ہے کہ انبیار سیمخالفت اوران کی راہ میں مزاحمت شر*فع* سے دنیا کا دستور حلاآ رہاہے۔ ہر سی برکے ساتھ معاملر سی مخالفت ومعاندت کا بیش أناراب - اوربيروس كفلاف افرار وبهنان كونى انوكى بان بركزنهي -ا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجَّ عَلُوا اللهِ ادراسی طرح ہم نے ہرنبی کے دشمن بہت سے شبطان بيداكر ديئي ، انسان ادر جنّان (دود شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجَنِّ يُسُوِّي یں سے۔ ایک دوسرے کو چکنی چیری باقوں کا بَعْضُهُمْ إِلَّى لَعُضِ ثُنْحُونَ الْقَوْلِ عُدُوْرًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْمُ وسوسه والتربي كقة اكدان كودهوكيس دال دي ادراكرالله كى مشبت يبي بوتى وليبا فَنَارُهُمُ وَمَا يَفُتَ رُونَ -نركرسكة سوآب چودك رسيخان (معاندين) (الانعام - عم) کوادراس افترا پرداری کوجوبه لوگ کرمین س

ادربے دین ،بےاعتقاد، منکری آخرت اس طریقے سے اپنے جنھے ادرگروہ بنا بناکر اپنے اسی شغل مخالفت انبیار میں لگے رہاکرنے ہیں ۔ چنانچرا دبرکی آیت کے معاً بعد اور اسی سے متصل ارشاد ہواہے ۔

(٣) وَلِتَصْغَىٰ اِلَيُّهِ اَفُصُّلَاةُ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِ اَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُ الللَّهُ اللللِيلِمُ الللْمُلِمُ اللللِّلْمُ الللْمُواللَّاللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّل

صد، ہٹ دھری ادد جود اِن منکروں کے خیر میں داخل رہے ہیں۔ جہاں اِیک فعہ کلمہ انکا رکا ان کی زبان سے نکل گیا ، بس اس پرجم جانئے ۔ اوراس سے ہٹنا جانتے ہی نہیں ۔ حصرت نوخ کے بعد کی تاریخ دعوت انٹیار بیننتے ۔

الى قُرَّةَ بَعَثْنَا مِنَ بَعُدِ لا رُسُلاً بِمِوْقَ كَبِدِيمٍ فِ ادريمِيرِدِن وَال كَاتَوْوِ اللَّ قَوْمِ بِعِمْ فَكَا عُوْدُ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَلَا خَرَاتَ عِرْسِ جِرَوَا نَهُ وَلَا بِي الشَّانِيانِ لَكَ فَمَا كَانُوْ الْمِيُو مِنْ وَالْمَا بِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي الللللللللِّذِي اللللْلِيَّةُ اللْمُنْ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي الللللِّلْمُنْ اللْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ اللَّلْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الللللللللِمُ اللَّذِي اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللَّذ

الیبی شدید فالفتیں بیمنکرین این این این ناندیں بیبروں کی کرنے آئے ہیں، کہ خودوہ انتیار با دجود انتہائی پر آبیداور مضبوط شخصیتیں رکھنے کے، ایوس ہو موالحظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونحاطب کرکے ارشاد ہواہے۔

﴿ وَمَنَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ اِلَّارِجَالَا اورَ مِ نَهَ سَعَبِلِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنُ

اَنَّهُ مُ قَدُكُ فِي بُواْ حَبَاءَ هُ مِ مَ مَ الْبِينِ يِكَان كُرْدِ فِي كَاكُوكِمِينِ الْفَرْدِ فَي الْبَينِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بیمبروں سے تسخ ، منکرین کی عام عادت ، ہر دور میں رہی ہے۔ ه وَلَقَدِ اسْتُ هُزِئَ بِسُرِسُلٍ جو بیمبرآپ سے بیشتر ، ہو پیجا ہیں تمنخوان کے قِنْ قَبُلِكَ ۔ (الرعد ۔ ع ھ) ساتھ بی خوب ہو چکا ہے ۔

پیمبروں کی دعوت سے انگاد، ان کے بیام کی حقیقت سے انگاد، ان سے بات بات پر مقابلہ، یہ ان معاند بن کا نثیوہ عام رہاہے۔ قوم نوخ، قوم عادو تودکی تصریح اور دوسری قوموں کے اجمالی ذکرکے بعدار شاد ہواہے۔

بڑااعتراض ان لوگوں کا پنے بیمبردں سے بہی رہاہے کہ تم نوبس ہم ہی جیلے نہاں ہو، تو ہا دی در ہبر کیسے ہوسکتے ہو ؟ نم نویہ چاہتے ہو، کہ ہمیں ہمانے دین آبائی سے برگشتہ کرے رہو۔

وه بولے کنم آدیم ہی جیسے ایک بشر ہو، یہ جائے اُسنا بوکر ہمانے اپ داداجس چیزی عبادت کرتے لُطْن اَسے ہی داسے ہم کوردک دد سوہمیں کوئی

۞ قَالُوۤا إِنُ اَنۡتُمُ اِلْاَبَشِ رُّ مِّ ثُلُنَا ﴿ تُرِيُهُ وَنَ اَنُ تَصُ ثُّ وُسَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ الْمَا وُكِنَا فَا تُوْنَا بِسُلْطِي

مَبِينِ - (ابرابيم - ع) کملا بوامعجزه دکهاؤ -

بيام حق قبول كرناالك را، ألى انهي سي برفرائش كرنے تقى، كرنم اپنے دين

جام کی طرف دائیں آجاد، ورندم تہیں شہر بدرکرے دہیں گے۔

كَ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالرُّسُلِهِ وَ الدان كافرد ل إن بيرو ل كام مَمَّ

لَنُخُوبِجَنَّكُ وُمِّنَ ٱرْضِمَا ٓ أَوْلَتَكُورُنَّ ﴿ كُوايِي سِرِنبِن سِينَكَالُ دِي كُمُ ، يا يمكر فِي مِلَّنِهُ الله مع - ع ٣)

تم بير بمات مربب مين وايس آجاد -

آيا،جس انهول فينسخ ندكيا مو-اسيطرح

ہم تیمسخ مجرموں کے دلوں میں دال دیتے ہیں۔

بہلوگ فرآن پرایان نہیں لاتے۔ اور میروستو<sup>ر</sup>

بيم برون كي ما تو منسخ ، منكرين كي ايك منتقل ، مستمرعادت رسي --اور بیمروں بیسے کوئی بھی ان کے یاس نہیں

و مَايَاتِيهُمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوْ ابِهِ يَسْتَعُهُ ذِرُنَ ٥ كَنْ لِكَ

نَسُلُكُ فِي تُكُونِ الْمُجُرِمِ بِينَ

لأيُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلَتُ مُسَكَّةً الْاَوَّ لِينَ - (الحِر-ع)

اگلون سے جلا ارا ہے۔ استنزار دسمخران كمرك كوماايك جزد غيرمنفك رباب ، بس كے تتبيح مي راير

منطقة رسيبي -

ا وَلَقَدِ السُنَّهُ إِنَّ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّهِ بِنَ سَغِرُوا مِثْهُمُ مَّا كَانُوُا بِهِ يَشْغَهُ زِءُ وُنَ ـ

(الانبيار - ع ٣)

ادرآپ سے بہلے جو بیب رکزدے ہیں۔ان ساتد مجى تمسخر ہواتھا سوجن لوگوں نے ان سے تنسخ كيانفا ،ان يرده عداب داقع جوكمانس

كاوه تمنخركرت عقير

مكذبيب بزوم كاشعاد، اين بيبرون كم مقابلي دبى بي كى ايك قومون كو نام بنام ذکر کرکے ال کی کہی خصوصیت بیان کردی گئی ہے ۔

الْ وَإِنْ يُكُنِّهِ بُولِ فَقَلُ كُذَّبَتْ ادراكريه لوك آپ كَ تَلزيب كرد ب توان

لوكون سيهلي فوم فرح دعاد وتمورا ورفوم ابراسيم وقوم لوط اورابل مدين بعي مكذيب كريكي ، اوروسي كي مي مكنب كاماكي - قَبْلُهُمُ قُومُرُنُوجٍ وَّعَادُوَّ شَهُودُ وَّقُوْمُ إِبْرَاهِيُمَ وَقُوُمُرُكُوطٍ وَّ أَصْعَابُ مَلُ يَنَ وَكُلِّ بَ مُؤسى ـ

(18-34)

منكرون ميس سے بميشركوئي مذكوئي دشمن نبي وفت كابيدا ہونا رہاہے۔

اوراس طرح ہم ہرنی کے دشمن مجم اوگوں میں اللهُ وَكُذُ لِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيْعُلُاوًا

مِّنَ الْمُجْرِمِينَينَ - (الفرفان عمر) سے بناتے رہے ہیں -

اس مخالفت میں میش بیش برتوم کے بڑے لوگ ہوئے ہیں۔ اہمیں کواپنی مال و

دولت اورابيف جتم يربرا كمندر الم

اللهُ وَمَا اَرُسَلُنَا فِي ثَكْرُيَةٍ مِنْ نَنْهِ يُرِ اور م نيج بسبتي بي مي كوئي درسناني والالجيجا ٳڵؖٲۊؘٵڶ*ڡؙ*ؾ۬ڒڣؙٷۿٵٙٳٮؘۜٵؠؠٙٵٲۯڛڶؾؙؙؗؖڠۘ تودبان كاسوده حال لوكون فيي كماكم ان احكام كمنكر بي جنبي دي زم كالمياكية به كا فِرُونَ ۞ وَقَالُوا نَعَنُ ٱكْتُرُ اورده او المريم (نمست) مال واولادين مره ٱهْوَالاَّوَّ اَوُلَادًاوَّ مَانَحُنُ بِبُعَلَّ بِنِيَ. كريس اوريم برعذاب بونا بوانانيس (السارعم)

بری بری ترفی یافته قویس شدید مخالف اینے بیمبروں کی دہی ہیں۔

اودان سے پہلے جولوگ گزدے ہیں۔ انہوں نے اللهُ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَ اللَّهِمُ وَ اللَّهِمُ وَ اللَّهِمُ وَا بی کذیب کی ہے، اور بر (منکرین) تواس مَا بَلَغُوُ امِعُشَارَمَا اتَيْنَاهُمُ وَكُلَّا كُوُا سامان کے دسویں حصر کھی نہیں پہنچے ہیں ،جرم رُسُلِيُ فَكَيْفَ كَانَ نَيْكِيْرِ. فيان كودب دكهانفا غرض انهول في بيرب

(السيارع ۵)

رسولوں کی تکذیب کی۔ سومیراغداب کیسا ہوا۔

رسول الشرکی نسکین ونستی کے موقع پرارشا دہوا ہے کہ آپ کی مکذیب کوئی نئی ہا

تفورے ہی ہے۔ یا توسامے بیمیروں کی ہوتی رہی ہے۔

هُ وَإِنْ يُتَكِنَّ بُوْكَ فَقَدُكُنِّ بَتْ السَّرِيوَكَ آبِ وَجَمُّلًا سِهِ بِيَ ، نَوَابِ كَ مِنْيَرَ مجی (سامے) بیمر محصلائے جاھیے ہیں۔ رُسُلُ مِنْ قَبُلِكَ . (الفاطر- ١٤)

بعض فوموں کا تونام لے کرتبا اگیا، اور باقی یہ ارشاد ہواکم منکرین توہردوریں آئے

بيمرول كمفا بلديس دست دوازئ كريرآماده رسع بس-

الكَلَّابَتُ قَبْلُهُمْ قُوْمُرْنُسُوْجِ

وَّ الْاَحْزَابُ مِنْ بَعُدِ هِمُووَهَمَّتُ

كُلُّ أُمَّةً إِرَسُولِهِ وَلِيَاخُذُ وَلِا وتجادكوابالباطل لببه حشوابه

الُحَقّ - (المون - ١٤)

ان سے پہلے ذی کی قوم نے اور دومرے گروہو في وكدان كي بعد بوت جشلايا تعاادر المتنف ايفيغيرك كرفت ادكرن كااداده كيااودناحق كي حجكر طيف نكليه ، تأكران لق سے تی کو باطل کریں ۔

ایک باد مجرای کنشفی کے لئے آیا ہے ، کہ آی کو جوخطا بات منکروں سے مل مے بى ـ يىسب بىرلىنے بىمىروں كوبھى مل يىكے بيں ـ

(1) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلً اللَّهِ مَا يَكِ لِيَ وَسِ دِي كَهَامِا نَا بِ ، جِوَا بِ ك لِلرَّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ ـ (حَمَّ السجده -عُ) بينتررسولوں كے لئے كها جا چكاہے -

تمسخرواسنبزارسے استقبال نوبرنی کا ہوارہاہے۔

 وَمَا يَاتِيهُمُ مِنْ تَبِي إِلَّا كَانُوا اورکوئی نبی ان کے پاس ایساآیا ہی نہیں جس

ابهوں نے تمسخرنہ کیا ہو۔ يه يَسْتَهُ زِءُونَ - (الزخرف-ع ١)

مرقوم کے مالدارلوگ - بیمبروں کے مقابلہ میں اپنے دین آبائی کی تصرت و حایت ہرا دسے رسے۔

(1) وَكُذْ لِكَ مَّا ارْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ

اوراس طرح ہم نے آپ سے پیلے کسی بستی میں خِهُ قَرْبَةٍ مِّنُ ثَذِيبٍ إِلَّاقَالَ مُتَرَفُّوُهَا کوئی بیمیرنہیں بھیجا، کہ وماں کے آسودہ حال

إِنَّا وَجَلَانَا ۚ اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَ إِنَّاعَظَّ الْمُدَّةِ وَ إِنَّاعَظَّ الْمُرْوِهِ وَ الْمَاعَظَ الشُوهِ مُرَّمُّقَتَلُ وُقَى ..... قَالُوُ الشَّا بِهَا اُرُسِلْتُمُوبِهِ كَافِرُونَ -(الزخرف - ٣٤)

تاريى قومين خبنى بحى بموتى بين اسب بى في انبيّار وقت كى مخالفت ولكزيب

*ڭ ہے۔* اَ كُنَّ بَتْ ثَبُكَهُمُ قَوُمُرُنُوجٍ وَّ

ال كُذَّ بَتُ قَبُلُهُمْ وَقُومُ نَوْحٍ وَ الدان لوكون كفيل قوم نوخ ادراصحاب رس المستحاب المستحاب المستحاب المستحاب المستحاب المستحاب المستحوث والمنتقود والمستحاب المستحوث والمنتقود والمستحاب المستحاب المستحاب المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد والمستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد

الرُّسُلَ- (قَ-عا)

مشرکوں کی بھی یہ بات بھی کمبی نرآئی، کہ کوئی بنٹر بنٹر ہوکر بھی رہنمائے بشراور فرستادة اللی ہوسکتنہے۔ اصل مقابلہ اپنے پیمبروں سے وہ اسی محاذِ برکرنے رہے۔ اوراسی کے انکارو تردیر میں لگے رہے۔

براس الئے ہواکدان (منکروں کے پاس جب ان کے ہیرنشا انسے کرائے، نویہ دلے کہ كيابهارى مدايت ايك بشركرك كاع وانهو

٢٢) ذٰلِكَ بِاَتَّهُ كَانَتُ تَاتِيهُ هِمُ رُسُلُهُمُ مِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوُ الْبَشَـرُ يَّهُهُ وُنَنَافَكُفُرُواوَتُوَلَّوُا۔

(التغابن \_ع)

نے اسسے انکا رکبا ، اور دوگرداں رہے۔

ايك مختصرها مع ففرسے ميں بيمبروں كى زبان سے ان تمام ا ذ تيتوں كى طرف د تيو كى طف اشاره كرا ياكياب، جومعاندول كے ماتھ سے انسين مردورس ينجي درى بير. ظا لموں کو محاطب کرمے ان صابر مزرگوں کی زبان سے ارشا دہواہے۔

ادرم وَكَنَصُبِرَنَّ عَكَامًا ذَيْتَهُوناً الديم نوصرى كري كَايزا يرجَم مين نجاتُ

(ابراميم - ع ١)

سب سے بڑھ کریے کہ منکروں نے اپنے بیمبردں کوقتل وہلاک کے کرڈالا، خوداج ہی قانون وضابطہ کونوڑ کر۔ قرآن مجید نے بیرحکابیت باربار بیان کی ہے۔ خصوصًا قوم مرا كےمسلسلەس ر

اس قوم كى مسلسل مدكر داريوں اور نافرمانيوں كى تاريخ كے سلسلے بيں ايك بارنهى كئى

باربرائے نام لفظی اختلاف کے ساتھ دلایا گیاہے ، کہ (٢٣) وَيَقْتُلُونَ النَّسِيِّينَ بِغَيْرِ

الْتَحَقّ - (البقرة - ع ٤)

ه وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ لِغَيْرِ

الْحَقِّ - (آل عران - عس)

(٢٧) وَيُقْتُلُونَ الْأَنْبِيكَاءَ بِعَسِيْدِ

حَقّ - (العمران - ع١١)

(٢) وَتَتُلَهُ حُرَالُا نُنْبِيَاءَ بِغَيُر

وه اپنے پیمپرولکو(خود اپنےمعیارسےیمی) ناخق د بنقصورقتىل كرنے دہے ہيں۔

وه اینے بیمبروں کو (خود اپنے معبار سے بھی) ناخی وبي فصور فتل كريت رسي بي -

وه اینے بیمیروں کو (خود اینے معبارسے عمی)

ناخى وسيقفورنت كرنة رب س -اوركبين برطور جت الزان كا مراتبليون سي سوال كياكياب اكرتم بوت ك

و اخرانبیار الی وقسل کے کرتے ہے ہاں۔ (٢٨) فَلِعَ تَقُتُلُونَ آنْبِيا رَاهِ -

ا در کمجی اس صورت میں کہ

٢٩ فَفَرِيقًا كَذَّ بُتُكُرُوفَ رِنُيًّا آتُشُو بیمروں کے ایک گردہ کی تم نے تکذیب کی، ا درایک گرده کوتونشل ی کردالا -(البقرة - ع ١١)

بجوی طور پروه انبیا کونی دن دعداون ۶ س ارز برد ، بند به بند. اس کا ذکرمودیا۔ اورا ثبات مقصود کے سے دہی باسک کافی ہے۔ سیکن قرآن مجید سیں تفریات اس سے می برد کرند کورس دا در متعدد بیمبرد س کے نام لے کراس طلم و وزیادتی کا ذکراً باہے ،جوان کی قوم والوں نے ان پرددار کھی ہے ۔

حضرت نوخ كى مزع تكذيب كى كنى ،

اللهُ اللَّهُ بُوءُ فَانَجَيْنَهُ . (نوح ) کوان رکی قوم سفے جھٹلایا ، پیرم نے

دنور کی نجات دے دی ۔ (الاعراف-ع م) - (ينس -ع م)

اوران كي قوم والوسف رو درروان سي خن گسنا فان گفتگوكى ،

ان کی قوم میں کا فروں کے جوسر دار مقے دہ (نوع سے) دیے کرم تم کواب اینا ہی جیباایک انسان ديجية مي ، ادر بم ديخة مي كرنمهاري بيروي آذا ذِكْنَابَادِي الرَّاْي وَعَانِي كَالَكُورِ الهِي لِكُل نَاكِم مِن إِلكَ وَلِي اللهِ ادروه محى بالكل ردي بس ادروه مى بالسكل

٣٣ فَقَالَ الْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواٰمِنَ تَوْمِه مَا نَوْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّتُلَنَّا وَمَا نَرْمِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّالَّذِينَ هُ حِرْ عَلَيْنَا مِنَ فَسَلِ بَلِي نَتُطُنَّكُمُ كُذِبِينَ -

مرمری ۔ اور تم تم لوگوں بیں کوئی بات بھی اپنے سے زیادہ نہیں بلتے ، اور م فوتم کوجوا ای جسم ادر اخرى انبون في الله ويلني مى إرك سافاند ومم كسائق كياسه

ده لوگ بور کراے فرخ تم ہم سے بحث رکھیے ادر بحث مي بهت كرجكي ،سوده (عذاب) مم براة دنه اجس كى دىمى يم كود ياكرت بوالكر

٣٣ فَالُوا بِنُوْمَ قَلْهُ جَادَ لَتَنَافَأَكُنُونَ جِدَالْنَافَأْتِنَابِمَا تَعِدُنَا إِنَّ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِينَ \_ (بود-ع)

حضرت فوج في عاجزاً كران سيري كماكما في الم كركز رو جو كي تم الميدس

ىسىبو-

المي اگرنم كوم راد مناا در منكام خدد مر كي نصيحت كرناكران كردت بيد نوم رااللري يرهروساب سوتم ادرتميا مي نزرك يى تدمر بخته كريس كيروة مدبرتم يسيكسي ويخفى ندبت ، بچراسے بیرے سائڈ کرگزند ، اور جھے اللهُ يُقَوُّمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُوْمَ قَايِي وَتَذَكِيرَىُ بَايَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوكَّلُتُ فَاجْمِعُوْا الْمُرَكَّمُ وَشَرَكَاءَ لُوثُوثُ لَا يُكُنَ آمُرُنُحُ عَلَيُكُمُ غَمَّةٌ ثُمَّ اتَّضُوَّا اِلَتَ وَلَا يُنْظِرُونِ - دِين -ع م

آئي پرايان، آئي كى قومىس سەبىكى بى لوگ لائے . باتى سب كندىب والكاد ہی میں مبتلارہے۔

ه قَمَا امَّنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيُلُ ـ ادران كےساتد كونى بحى ايان ندلا يا بحر تحرُّك سے آدموں کے۔

عبرجب آب كوطوفان وسيلاب يخف كم لي كشى بناف كاحكم وا ، قو آك كى قوم كے بڑے لوگ جب اُدھ سے گزرے ، آوالی آئے پر ہن كرنے ۔ اورجب کھیان کی فوم کے سرداران پرسے گذر نے ، توان سے سخوین کرتے ۔ ا وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَـ لَا يُرِّنُ تَوْمِـ هِ سَخِرُوا مِنْكُ - دَايِشًا

آب بردنید مجوی، این فوم کے ہاتھ سے منت بلامی مبتلارہے بالآخردہ سب برکر دار و مکذب غرق ہوئے ، اور آب کوگردہ مومنین کے ساتھ نجات حاصل ہوئی۔

( كَ فَنَجَيِّنكُ وَاهَلَكُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيَّدِ وَلَصَّرُنُكُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيَّدِ وَلَصَّرُنُكُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّ الْمُؤْمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّ النَّهُ مُذَا اللَّهُ مُذَا جَمَعِ يَنَ - سَوْءٍ فَاعْرَفُنْ الْهُمُ الْجَمَعِ يَنَ - وَالنَّهُ الْمُؤْمِدُ الْجَمَعِ يَنَ - وَالنَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْكُا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِيلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُ

قیم نے فرخ کوادران سانعیوں کوبڑے دکھ سے بجات دکا ادریم نے ان کا انتقام الیسے وکوں سے بہا، جوہماری نشانبوں کو جسٹلا کے دروہ بہت بڑے وکہ تقریب

ہمنےان سبکوٹرق کردیا۔

فوم کے بڑے توگل نے عجب عجب سفیمها نه اعتراضات آپ کی وات بردارد کئے۔ اور مرس میں مند میں میں ایک میں اور اور کا میں اور اور کے اور اور کئے۔

اوراس کے آبس میں خوب چرچے کئے۔ (میں کا تاریش کا ماری دیسے کئے۔

(٣) فَقَالَ الْمَلَوُّ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوَا مِنْ تَوْمِهِ مَاهُلُّ اللَّا بَشَرِّمْ ثَلُمُّ يُويُدُلُ اَنَ يَّتَفَنَّلَ عَلَيْلُمُ وَلَوُشَاءً اللَّهُ لَاَ نَزَلَ مَلْعِلَةً مَّاسَمِ فَنَا بِهِنَا فَيُ الْبَاشِنَا الْاَقَ لِيْنَ اِنْ هُوَ اللَّارَاكِلَ بِهِ حِنَّهُ فَتَرَكَّبُوايِهِ حَتَّى حِيْن -رالمومنون - ع )

ان کی قوم کے مرداردں میں سے جوکافر سے،
دہ بد کے کہ پہشخص ادر ہے کیا بجر اس کے کہ
تمہالا ہی ساا کہ بشرہ ۔ جا ہتا یہ کہ تمہالا ہی ساا کہ بشرہ ۔ جا ہتا یہ کہ تمہالا ہی سافر ہوا،
تر ہوکر رہے ۔ ادرا گر خلاکو دا قعی منظور ہوا،
توفر شتے ہی نہ آتا تا ہم نے قویہ بات دکھی اپنے اسکے بردل میں شی نہیں ۔ یہ فوسل کیہ
شخص ہے جی کوجون ہوگیا ہے ۔

اورآپ سے کھلم کھلاحقارت کے ہجرمیں کہا۔ ای درائی شرق میں کا مراتیات کا است

( قَالَوُا آنَوُهِ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْكَوْدِ الْمَبْعَكَ الْكَرُوَ لَوُقَ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْكَرُودُ لَوُقَ مِنْ الشَّرَاءِ عَلَى الْمُبْعَدِدُ السَّرَاءِ عَلَى الْمُنْفَقِدِ السَّرَاءِ عَلَى الْمُنْفَقِدِ السَّمِرَاءِ عَلَى الْمُنْفِقِ الْمُنْفَقِدِ السَّمِرَاءِ عَلَى الْمُنْفَقِدِ السَّمِرَاءِ عَلَى الْمُنْفَقِدِ السَّمِرَاءِ عَلَى الْمُنْفِقِ الْمُنْفَقِقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ وَلَوْمِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي ال

بری مہا۔ کیا ہم ایان لائی تم پر، اور تمہا سے ذمیل بیرودک بر آئي کا قوم آئي کی پوری مکذمیب، تفضیح دنومین برنمی در

ان لوگوں سے پیپے قوم نو تو تو کون سے پیپے قوم نوٹ نے تکذیب کی ہی فَكَذَّ بُو اعْبُدَ نَا وَفَ تُوَا مَجْنُونَ مِلْ المُصابِدة دخاص كَى كذيب كى دادركب كەپىمىخۇن بىي-اور دنونى كەر مىم كى دىگى -

وَّازُدُ اللهِ على الفراع ال

ا بن فعرطوي نرين يا في - اسى كے لحاظ سے اللي كو مرت تبليع بھي ملى ديكن نتيجم آئي كى سارى دسى مستقنت كالجي عنى نالكلا كوائي نے كوئى دقيق خفيه دعا نبر بليغ كاالحا

ا قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دِعَوْتُ قَوْيُ كَيْلاً

وَّنَهَا رَاهُ فَلَمْ يَزِدُهُ هُمُدُوعَا مِنْ الَّافِوَارًا ٥ وَإِنِّي كُنَّتَ وَعَوْتُهُمُ

لِتَخْفِرَلَهُمْ حَجَدُلُوا اصَابِحُهُمُ فِحُكُ ادَانِهِمْ وَاسْتَغُشُواتِيَا بِهُمْ وَاصْرُوا

وَاسْتَكُبَرُوااسْتِكُبَارًا-

(نو ح نے سوف کی کداے میرے برورد کادمیں نے اپنی قوم کو دعوت دات میں بھی دی اور دن کو بھی دلین مبری دعوت بردہ ادرزیادہ ی بحاکتے رہے اورجب جب میں فے اہنس دعوت دی، تاکہ ں وانہیں مخش دے ، نوان لوگوں نے اسنے کاو من الكيال دياس اورايخ كراع (ايخ ادر لبیط لئے اور ارسے درہے۔ اور بھی ہی

ای مرائی جنانی!

يسركن وشامت زده لوك إبين بيمرس برابرنفالم بى كرنے كے -اودائ ك

كرام برے يروردگار ان نوگوں نے ميرى نافرمانی رہی) کی ، اور بیردی ایسوں کی کرتے ربع، جن کے مال اور اولاد نے انہیں اور نقصان بنجايا اورانهوس فيرى طرى عاي

مجوراً بارگاه اللي مين **بون عرض كرنايرا -**٣ رَبِّ إِنَّهُ عَصَوْنِي وَالْتَيْعُوا مَنُ تَهُ يَذِدُ لُا مَا لُكُ وَوَلَدُ لَا إِلَّا حَسَارًا ٥ وَمَكَرُوْا مَكُولُ كُنَّارًا . (15-23)

## چل<sup>و</sup>اليس-

(الشعراً د ع ٦)

توجودومضط بوكرائي كسى الكحني مدعات وكرايدى

(فرخ نے) عرض کی کہ اے بیرے پردددگادی کی کہ اے بیرے پردددگادی کی قوم مجھے جھٹلاتے ہی جی جاری ہے تو تو بیرے ادران کے درمیان فیصلہ ہی کر دے ۔

درماندہ ہوں - تو تو ہی انتقام کے لے ۔

(درخ نے) عرض کی کہ اے بیرے پردردگار، تو بیلہ لے لے، کر بی تجھ جھٹلاتے ہی جاتے ہیں ۔

(اے میرے پردردگار) ان نافر مانیوں کی کہ ای دور کھاری کے اور کر تھا ہی دیج بیرد

نوت نے عرض کی کم اے میرے بردرد کا داکا فرد میں سے ایک مجی زمین بر بسنے دانا مت چوڈ ہو۔ اوران نافر مانوں کی ہلاکت کو بڑھا بھی دیجیو۔

نور كبعدايك فديم نرين نبى جليل حفرت ابراميم خليل كزرم بي آبك وتو

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ تَوُيِّ كَنَّ كُونِ كَ فَ لَكُونِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

زايضًا)

﴿ فَلَعَارَبَّهُ اَقِّتُ مَغُلُوَتُ فَانُتَصِرً ﴿ (القرِحِ) ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُوْفِ بِمَاكَذَّ بُوْنِ

(المومنون - ريم ۲)

كَ وَلَا تَنْزِدِ النَّطْلِمِينَ الْأَضَلَالَ . دنت عن

﴿ وَقَالَ نُوْحُ رَّبِ لَاتُنَهُ رُعَتَ الْكُورُ وَعَلَا الْأَرْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ وَلَا تَرِدِ النُّطِلْبِينَ إِلَّا تَبَارًا دِائِشًا

توحيد كاجواب آيكى قوم نے يى ديا، كدانهيں مار ڈالو، ياآك ميں جونك دو۔

ان کی قوم کا توس میں جواب تفا، کمایس میں بد ٥٠ فَمَا كَانَ جُوابَ تَوَمِكُ إِلَّا أَتُ کرانہیں مار ڈالویا انہیں (آگ میں) علا دو ۔ قَالُوا فَتُلُوْكُ ٱلْأَحْرِ تُكُونًا -

(العنكبوت - ٣٠)

ادرتوادر خوداً يك والدى أيكى جان ك لاكر وكة ،ادروك وياوك -

(٥) أرَاغِتَ أَنْتُ عَنَ الِهَنِيَ اے ابراہیم، کیائم میرے معودوں سے بیر

يَّالِبُوَاهِيَّمُ لَكِنَ لَمْ تَنْتَهِ لاَنْجَنَنَكَ برح بوج الرَّتْم إذ نا اَتَوْمِيتُم برتِعراد وَاهُجُونِ مُلِيًّا۔ (مريم-ع٣)

توم نے بالآخریم طے کیا، کہ آئے کوجلتی آگ کی تھٹی میں دال دیاجائے کردواد کی حایت ونصرت کا یمی ایک طریق ہے ۔ جنانچراس برعمل بھی کیا ۔ گوآٹ کواللہ نے ا بنی قدرت سے محفوظ رکھا ، اور منکرینا بیا سا منہ لے کررہ گئے ۔

اِنْ كُنْتَوْ فْعِلِينَ قُلْنَا يْنَارْكُونِي بُودًا مُورِان لايد وارتمين كوكرناك م وَّسَلَمًا عَكَ ابْرَاهِيُبِعَ٥ وَٱرَادُوُ

بِهِ كَيْدًا فَجَعَلُنْهُ وَالْآخُسَرِينَ .

(الانبياء - ع ٥)

ائے کے بینیج لوطنبی تھے۔ان کا استقبال می حسب معمول مکذیب می سے ہوا۔ هَ كُذَّ بِنُ قُومَ لُوطٍ كِالنَّذُرِدِ

(القمر-ع)

اور آبس میں بیکھانی کرانہیں شہر مدرکر دیاجائے۔

كردول كار اورتم مجهس بميشر بميش كسلن

بوجاا برابي كحق بسادران لوكون فالرايم والزندينجانا جام، نوسمن انسي وناكا كريا

نے حکم دیااے آگ نوٹھنڈی ادرباعث سلاتی

فوم لوط في مراف والون كى كذيبك.

ان لوگوں کے پاس بس ری جواب تھا کہ آبسی كيف سك ، كروط دا لوركوابنى مبتى سے نكال بامرکرد۔ برنوگ بڑے یک صاف بنتے ہیں۔

ه فَهَا كَانَ جُوَابٌ قَوْمِهَ إِلَّا أَنُ قَالُوٰاآخُرِيْ كُالَ لُوْعِاتِمِنْ قَرَيْنِكُمَ إِنْهُمَ أَنَاسٌ يُتَسَطِّهُ وَنَ ـ

(التمل - عمر

ادراسینے اس مطالبرا خراج ازوطن کوآئے کے سامنے پوری ڈوسٹائی سے بیش کیا۔ وه لوگ بوے کہ اے لوط اگرتم بازنہ آئے ، تو خرودتم جلا وطن محكرد ہوگئے ۔

@ قَالُوَّالَئِن لَّمُ تَنُتَهِ بِلُوُّ مَا كَتَّكُونَى مِنَ الْمُخْرَدِ أَنَّ -

(الشعرار-ع)

بيمبرك عزّت ونكريم كمامعنى،آيكى امت كوك برابراً بكى توبين وفضيح يرلي ہوئے تھے بچنا پخرا بک بارجب آئے کے ہاں کچرمہان خوش شکل موکوں کی صورت بیل کے ا درآب کے اوباش صفت ہم نوم آب کے پاس بلغا درکے آئے۔ نوآب نے اپن زبال

تَفُضَحُونِ - وَالْقُوْ اللّهَ وَلِلْحُوْدِنِ -

ففيحت نركرو-اودالترسة لدوا درجفرا

(الحجر-ع ه)

قديم بيمبرد سيس ايك حفرت مود موسة بن حجوقوم عادى طرف بيعيم كقطة. آب كى كى دعوت كابواب قوم كى طرف سے تكذيب اوركسنا خانه ككذيب كى صورت بيں ملاء جنائجه ده لوہے۔

> ه إِنَّا لَنَوْكَ فِي سَفَا هَذِي رَّانًا لَنَظَنَّكَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ - (الاعْزَ ع 9)

بلکہ وہ دبیرہ دلبریسےلوسے۔

بم نوتم كوب عفلى بن ديجهة بي ادرتم كو بے شک جو ٹوں میں سمحقے ہیں۔

٥ فَاتِنَابِهَا تَعِدَ فَآاِنُ كُنتَ مِن توجس دعذاب) کی دھمکی دیتے ہو، وہ اے آد مذ اگرتم سنج مو -الصّدِينَ - دالاعراف ع - الاحاع) ادرجبل وجودكى حيان يقدم جاكريون كويا بوت -اعمودتم بالعصده كون نشان ولاسة ٥ يُهُوَدَمَاجِئُتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نبیں ۔ ہم نہ تو تمالے کینے سے اپنے معودد نَعُنُ بِتَارِكِيُّ الِهَسِنَاعَنُ قَوَ لِكَ وَ كوجيورن واسعي ادرنهم تم يإيان مَانَعُنَ لَكَ بِمُؤُمِنِيُنَ ٥ إِنُ نَتَعُولُ لانے والے بی ہم نوسی کہیں گے کہ مارے إِلَّا اعْتَرْمِكَ بَعْضُ الْهَيْنَالِسُوَّعِ. معبودول بس سے سی نے تم کوکسی سرائی میں

مبتلاكرديابے۔

ا دراس سے بڑھ کر دعشاتی ملاحظم ہو۔

(١٤١-٤٥)

ولے کہ ہانے لئے بکساں ہے : ملسیو ۔ کوا (٦) قَالُوُ إِسَوَ آء عَلَيْنَا ٱرْعَظَتَ يانزكرد (مم بهرحال <u>سننه كرنهي) بير</u>يحت ق آمُركَمْ تَكُن مِنَ الْوَاعِظِينَ ٥ إِلَ هُذَّ اللَّهُ اللَّهُ الْآدَالِينَ - (الشوارع) بس اگلوں کی ایک (عام) شا دے ہے۔

غرض به کدبرقوم برابرنافرمانی و مرکشی برازی دی -

برفتی (قوم) عاد جواینے یرورد گاری نشانبون (١١) تِلْتَ عَادُجَمَدُهُ وَابَالِتِ رَبُّهُمُ كانكاركرني كئ - اورايف رسولون كى نافسواني وَعَسُوا دُسُلَهُ - (بود-عه)

حصرت ہود کے بعدی دوسرے نبی بزرگ حضرت صلّ کے ہوئے ہیں جن کی محاطب قوتودىقى -آئ كااستقبال معى تميك الييى بى كسناخيون سعيوا-

(۱۲) وَعَتَوَعَنَ آمُورَتِبِهِمْ وَقَالُواْ يَهُدُ ايِنْ رِودِدگادِک كَمِسِ مَزَادِهِ كُلُرُ بصلِحُ الْكِتْنَابِمَا لَعِدُ مَا إِنْ كُنتَ مَا رَجِهِ اور بوسك كراسه معالح ، جس (عَلَا) مِنَ الْهُرْ سَلِينَ . (الاعران ع ١٠) كى دهمكى دينة بود وه لے آؤد الرقم (واقعى) ييمرو -

پہلے بے بقینی اوراستعجاب سے آپ کی دعوت کوسناا در اوسانویر ہو ہے کہیں تواس کا یقین ہے ہی نہیں ۔

الله قَالُوْا يَضِعُ قَدُكُنْتَ فِينَا بِهِ الصالحَ مَ الْوَاسِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ الل

بِيرَكُستاخانهانكارمينادر نرتی بی بونی گئ-پیرکستاخانهانكارمین

(م) قَا لُوُ النَّهَا آمُتَ مِنَ الْمُسَتَّرِيْنَ بولَ كَمْم پِرُوكَس فِهِ الْجَارَى جَادِ وَكَرَيْمَ مَا آمُتَ إِلَّا بَشَوَ مِثْلُنَا فَاتِ باليَةِ تَم وَس ماسِيم مِينِ الكَبشر ، و كَنْ مُجْرُ إِنْ كُنَتَ مِنَ الصَّدِ قِبُنَ - لِكُمَا وَالْمَا يَضِع مِينَ يَتِحْ مو -

(الشعراء عم)

اُن کی گستاخیاں بڑھتی ہی چاگئیں۔

(4) قَالُوُا الطَيَرُنَامِكِ وَبِمَن مُعَكَد

(النمل - ع م)

بدلے کہم توتم کوادر تمہا سے ساتھیوں کو منحوی

مجھتے ہیں۔

اینی دالی چالیں طرح طرح کی اینے ہیمبرے مقابلہ میں چلے۔ یہاں بکہ کہ خدائی ند ہیر نے بالآخران کا قلع فیع کر دیا۔

الدوه مجى ايك چال جليد الديم عبى ايكال

(١٧) وَمَكُرُوا مَكُرُاوً مَكَرُنا

مَكُرًّا وَّهُمُ لَا يَشُعُدُونَ ـ (أَلَل عُنَ) في الله الكواس كَخِرْمِي نهوتي ـ

بیمبرکے مفابلین مکذیب کے ساتھ ساتھ ان کی ذبان کی بدلگا کی جی انتہا کو پہنچ گئی۔

(اللّٰ کَذَّبَتُ تَهُوُ وَ مِالنَّنَدُ رِنِ فَقَالُاً تُود نے بیمبروں کی تکذیب کی اور ہے کہ کیا ہم

آبَشَوَّ امِّنَا وَاحِدُ انْتَبِعُ کَ اِلْنَا اِذَا لَیْفی ایسے شخص کی بیروی کرنے لیس جہادی ہی فضل اور قرص کا دی ہے اور اکیلا ہے۔ ایسا ہوا توہم

مِنْ اَبِیْنِنَا اِللَّهُ هُو کُذَّ الْبُ اَشِنُ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

بن وی بس اسی برنازل ہوئی ہے ہو نہیں بکر میں وی بس اسی برنازل ہوئی ہے ہو نہیں بلکر میٹنخص شرا جوٹاا درشنی بازے ۔ مذن دکئر ایس کن سازی نہیں کے ک

آخرایک افٹٹی بہ طور حجز ہ کے ان کے سامنے لائی گئی۔ اس کی فدرانہوں نے یہ کی ، کہ اللّمائسی کو ذیح کر ڈوالا ، اوراسی کے ساتھ اپنا خاتم بھی بلالیا۔

(1) كُذَّ بَتُ تَمَوُدُ بِطِغُوهَ إِذِ إِنْبَعْتُ قُومُ وَدَ اِنِي مَرَثَى كَا بَا بِهِ لَازِيبِ كَا ، جَبَهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

كوبلاك كرود الانوان كيريدود كارني اسس

معصیکے سبب اُن پر ہلاکت نازل کی۔ اور اسے ان پر تھیسبلا دیا۔

ایک فدیم سننم رصن شعیت موسے ہیں جن کی بعثت مدین والوں کی طرف ہوئی تھی۔ آب کی قوم بھی وسبی ہی منکر و مکوّب ومعاند نکلی ۔ زعم واستکبار کے ساتھ یہ لوگ بو لے کہم تمہاری سنی ہی کیا سجھتے ہیں تمہائے قبیلہ کا تھوڑا بہت کی اظاہے، ورنہم تو تمہیں سنگسادر کے چھوڑنے۔ ده بولے کم است عیب، تہاری کی ہوئی آئی بہت می فہادی مجدیں آئی نہیں ادر بم نم کو اپنے درمیان یں کمزور در بجدر سے بیں تمها سے کنبہ کا پاس نہوتا تو مم تو تم پر تنجم او کر چیے ہوئے ادر نم کچہ بم پر زبر دست تو ہونہیں۔ (٣) قَالُوْانِشُعَيُبُ مَانَفَقَهُ كَشِيُرًا مِّمَّانَقُولُ وَانَّالَنَلْ لِكَ فِيْنَا فَعِيْفًا وَّلُولُا رَهُ طُكَ لَرَجَهُ لِكَ وَمَّا اَئْتَ عَلَيْنَا بِعَذِينِ إِلَهِ (بود - ع ٨)

كبهى اسسنگسارى كےعلاده ، دهمكى حبلاطنى كى ملى ملى -

اے شعبب ، ہم نم کواور نم برایان لانے مللے نمہائے ساتھیوں کواپنی ستی سے لکال کردہی گے۔ نہیں تونم ہمالیے مزمہب کی طرف واپس آھاؤ۔ ﴿ كَنَحُوجَنَّكَ لِشَعَيْبُ وَالَّذِينَ الْمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِيَنَا الْوُلَعُودُنَّ فِي الْمَنْوَا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِيَنَا الْوُلَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا لَهُ الاعراف - ع ١١)

ادر کہی یہ کہنے لگتے ، کہنم اچھے خاصے سحرز دہ ہو، ادر ہمانے ہی جیسے بس ایک بشر۔ ادراگر ایسے ہی بڑے سیتے ہونولاؤ۔ یہ کر دکم اسمان ہمانے ادبر عیث بڑے۔ (2) فَالْهُ ذَالَةُ مِنْ الْاَرْتُ مِنْ الْاُرْتُ مِنْ الْاَرْتُ مِنْ الْاَرْتُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

ولے کتم نوجا دو کے الیے ہوتے ہو، ادر بجزال کے ادر جوکیا کہ ہم ہی جیسے ایک بشر ہو بم نو تہیں جو ادرار سیے ہو، نو ہمار اور ایک می در آسمان سے گراکر دکھا ؤ۔

(2) قَالَّوْا إِنَّهَا انْتَ مِنَ الْهُسَعَّرِيُ وَمَا الْهُسَعِّرِيُ وَمَا الْهُسَعِّرِيُ وَمَا الْفُلْكَ الْمُسَكِّرِيُ وَمَا الْفُلْوَ الْفُلْكَ لَهِ مَا الْفُلِوَيْنَ الشَّلِيَ الْمُلَاكِسُفًا مِنَ الشَّلِوَيْنَ . وَنَ الشَّلِوَيْنَ . وَنَ الشَّلَوَ الْفُلِوقِيْنَ . وَلَا الْمُلَاقِينَ . وَلَا الْمُلَاقِينَ . وَلَا الشَّلَاقِينَ . وَلَا الشَّلَاقِينَ . وَلَا الشَّلَاقِينَ . وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

غرض گسنانیوں، برزبانیوں، برسلوکیوں کاکوئی دفیقدایسانہیں جوہزرگو کے بزرگ بیمبروں کے حق میں نالائقوں نے انتظار کھا ہو،

حفرت بوشی کوسلسلر انبیار بین جوامنیانخصوی حاصل ہے، اس سے کون وا ہے ؟ لیکن آب کی جوشد برخالفت ہوتی ہے ۔ و، بھی ایک معلوم ومعروف ادر نجی حقیقت ب. فران ببدنهم أسررى وضاحت وتكرارك سانة بيان كياب.

آي كوس دفت منصب يمرئ تفويض موراب ادر مجرات عطام ورسيبي آی کی طبیعت اسی وقت کھنگی۔ اور بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے بیمران اقتدار پرعم واعمّا دہوجاتا ،کاب جو کی می چاہوں گا، فرشنوں کے ذریعہ کرالوں گا، اُسلے آیٹ نے بارگا، بادى ميس عرض ومعروض كرا شرفع كردى -

(4) قَالَ رَبِّ إِنِي كَ آخَاتُ آبُ عرض كى كراد يدد كار مجاندي معكده مجھے تھٹلائں گے۔

(4) إِنْكَ آخَاتُ أَنُ يُكِيِّدُ بُونِ و مِنْ السِّيرِ اللهِ الدينية بِ كُروه مِحْ فِي مِسْلاتِين كُرو

يُتُكَدِّ بُونِ - (الشعراء - ٢٤)

(القصص - عم)

ادراس كذبيب ومخالفت كے درسے ، يزايني قابيت تبين بين يمحسون فرما كراية في درخواست برطور البيف فين كارك اسين بسافى بارون في بيمبرى كے التے بنش کردی۔

میراول ننگ ہونے لگناہے ۔ ادرمیری زبان نبیں ملتی ۔ تو تو ہارون کے یاس می دی مجیع کے . ا وكيفيئ صله رئ ولا يَسْطَنِنَ بِسَانِيُ ضَارُسِلُ إِلَّىٰ هُرُونَ ـ (الشعرار - ع ۲)

مىرى بىدائى باردن كى زبان مجھىت زبادە روا وَآخِيُ هٰرُونَ هُوَا فَصَحُ مِنِي اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الل م. توان كويمي ميرا مدد كار ساكر مير ساخ بِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَنِى رِدُ أَيُّصَدِّ قَنِي. رسالت ديرت كه ده ميرى نصديق كري ـ

بلكه آب كونواند بنه اس كامجى تفاكه وه لوك آب كو بلاك بى كردي كے \_

عرض کی کدا ہے بہرے پر در د کارس نے ان میں سے ایک خنس کا نون کر دیا تھا۔ سومجھے اندلتیہ

ا فَالَ رَبِّ إِنِّي نَشَّلُتُ مِنْهُمُ نَفَسًا فَأَخَاثُ آنُ يَقْتُلُونِ \_ (ايشًا) ہے کہ بیر ہوگ محصہ مار ڈالیں گے ۔

مبرے دمدان لوگوں کا ایک جرم می ہے ، سوتھے اندنشیرے کریہ لوگ مجھے ماد دابس کے۔

﴿ وَلَهُ مُعَلَّقَ ذَنْتُ فَاخَاثُ اَنَّ يَّقَتُلُونِ - (الشَّوَّارِ - عَ٢)

بلكه دولئ و بارون دونول بيمبرون في مل كريسي يى عرض كيا م

دونوں نے عرض کی کہ اسے بھائے برورد گاریمیں اندلیشہ ہے کہ وہ (فرعون) ہم برزیا دتی کربیٹے ﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَاتَ اَنُ يَقُولُمُ عَلَيْناً آوُانُ يَطْفَى ـ يَفُرُطُ عَلَيْناً آوُانُ يَطْفَى ـ

( کلا۔ ع ۲)

يا يه كه ده زياده شرارت كرف لكار

بہت سے بیروں کے بعدجب حضرت مولی دہارد ن کی بعثت فوم فرعوں کی از ہوئی ، نوان سرکشوں نے بجائے فبول حق کے ، ان کی دعوتِ نوجید کا جواب اس طرح دبا ، جسے مشرک قومیں برابر دیتی علی آئی ہیں ۔

ان (بیمبردن) کے بعدیم نے دوسی و ماردن سکو فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو آن و کورٹ کا طہار کیا اور سے لوگ منے ہی مجرم

﴿ ثُمَّةً بَعَثُنَا مِنَ بَعُدهِمْ مُّمُوسَىٰ وَهُمُ مُّمُوسَىٰ وَهُمُ مِّمُوسَىٰ وَهُمُ وَمُنْ وَمُلاَمِهِ بِالمِلْتِنَا وَهُمُونَ وَمُلاَمِهِ بِالمِلْتِنَا فَاسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ تَوْمُنَا مُّنْ بُرِمِيْنَ.

(يونس - ع ۸)

ان فرعونیوں نے بجائے مرکت کے الله نحست کا الزام ان مفدس سنیوں برلگادیا۔

ان نُوبَ اَن نُصِبَهُ مَّر سَیِّتُ قُر کَا گَرُولُا ادرانہیں جب کوئی برطالی بیش آجاتی تونوت

بِمُوسَى وَمَنَ مَعَن مُعَد - (الاعراف عدر) معلى اوراك كمساتهورك بتلاتي

ا در حضرت مونی سے صاف صاف کہددیا کرتم چاہے جیسے عجائب طاہر کرد ، ہم تم برا بان لانے والے نہیں ۔ اوران عجائب کودہ سح کاری کائٹرہ تو سیحتے ہی تنے ۔

(آ) وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَابِهِ مِنُ وه بِدِلَهُم كَيسابى عجب بهاك سلي الدَّدَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ اللَّهُ اللَّ

ایمان للنے کے ہیں۔

بِهُوُ مِنِينَ - (ايضًا)

اورفرعون كونوب كهدوييفين دراتا الل شهروا ، كرتم جا دوزده مور

( فَا دَادَ أَنْ يَسْتَنَفِغَ هُمُ مِنَ الْاَوْضِ : ﴿ ( فَرُون نَى ) جَابِاكُم ان لوگوں كے فسرم اس مُرمِن البَشِ

ا بی کے باخوں خوادق بمعجرات ، مب کے صادر ہونے ہے۔ فرعوں کی طون سے کندیب دان کادی جاندی رہائے ہوئی اسی دائے پرمعرد ہاکہ کیساحتی دبیا ہم تن ، موتئی سی کے درسے بیری مکومت کا کھاڑنے ہی کو آئے ہیں ۔

فرعونوں نے آپس می مقرائی توبس ہی کرموشی وہارون دونوں جا دوگر ہیں! دریم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمائے ملک سے بے دخل کروی دیں اپنے جادد کے دورسے ۔ (۱۹) قَالُوَ النَّ هُذَا مِنَ مُسْتِحُوا نِ بِولَ کَوَجِیْک یہ دونوں جادد گر ہیں اور چاہتے میرٹ یا ن ایک ٹیکٹور جا کو تین اُرکٹونکم میں کہ این کا ایف جادو سے آخ کو تمہاری مرزمین نے کال بسیکٹور هیدا وَ یَدَ فَ هَمَا بِسَطِو لُنَقِیْکُو مَ وی اور تمهائے بھے طوی اللہ مماکری رہیں۔

المنتلل (ظروع)

این قوت دا قنداد کے گھنڈیں فرعون نے ہرشنی ان شنی کر دی ادر بیم برحق کوسح زدہ ماجنون زده بی کتاریا ـ فرعون ابنی قوت (کے زعم) میں ان سے بھرگیا (٨٧) فَتَوَنَّى بِرُكُنِهِ وَقَالَ سُحِرُ أَوُ ادربولاكر دوئي باساحين بامجنون \_ مَجُنُونًا - (الزاربات - ٢٤) غرض بیکداس نے دسول برحتی کی برطرح مخالفت ہی کی۔ وغرض فرعون فيدرسول كى نافرمانى بى كى ـ (٨٠ فَعَصِي فِرْعُونُ الرَّسُونَ -(المزمل - ع ١) ادرآب كى بات كى تصديق كرناكيامعنى ، ألط اس في آب كوناشكر كرادى طعفية. قَالَ الدُنُرَبِّكَ نِينَا وَلِيُدَادَ
 قَالَ الدُنُرَبِّكَ نِينَا وَلِيدُادَ وه بولاكم كيام في تم كودي إلى برورش نيس لَبِثُتَ فِيُنَامِنُ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلَتَ کیا، ادرتم این عریس برسوں بااے درمیان د اسهانیس اورنمن ده حرکت بی کی جو نَعُلِتَكُ الَّذِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ کفی ۔ اورنم بڑے ناشکرے ہو۔ الْكَافِرِينَ . (الشراء ـ ٢٤) ائے کی نقریر توحیداس نے اسینے درباریوں کوسنوائی۔ اور طز سے کہاکہ ذراین کیسنو! اینگردوپیش داونسعدلاکتم (ان کی) (٨٩) قَالَ لِمَنْ حَوُلَهُ الْاَتَسُتَبِعُونَ (الشعراً -ع۲) اوران اوگوں کے سامنے می اپنی شخیص، جون موسوی کو دہرایا۔ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُونَكُمُ الَّذِي أُرُسِلَ وَمَكِينَكُ كُلُم يَمْمِات رسول جَمْمارى نِ الَّنُكُمُ لِمَجْنُونُ \_ (ايضًا) بهيچ گئے ہیں۔ عنون ہیں۔

اور بجرطيك كرحضرت ولئي سے إولاكه خبردار، جرئم نے ميرے سواكى ادركوابا

معبود بنایا، توتمیس جیل ہی میں بندکر دوں گا۔

(٩) قَالَ لَئِنِ الْمُخَذُّ تَ إِلَهُا غَيْرِيَ بِعِلَا، كُواكُرْتُم في مير عسوا، كسي كرمعود بنايا توس تميس جيل بي سيج دول كا ـ

لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسُجُونِيْنَ ـ

(الشعرار -ع)

اورجب بيناف الى فرائش يرعصاا درمد بيضلك معرف على ديك ريخ ،جب تواس کوآٹ کے اہرنن سح ہونے کی جیسے ایک اور دلیل باتھ آگئی ۔اورایے دربادیوں سے متورہ کرنے لگا کہ اب کیا کا در دائی علی میں لائی جائے۔

لَسْحِرُ عَلِيهُ مَ يُرِينُ أَن بَ يَتْخَص بْرَا ابرجادد كرب عامتايه ك

يُّخُرِجَكُمُ مِِّنَ ٱ دُضِكُمُ بِسِعُرِمٌ اينجاددك ذورت مُ كونماك مكس

فَهَا ذَا تَأْمُورُونَ - (الشَوْر ٣٠) نكال بى دے - تواب بنادُتمها دامتورہ كيا، ؟ ادرابك فرعون كيامعنى أسامي فرعونيول كى مين تشخيص رسى، كربيام وسوىكسى

گېرےسح ہی کانتیجہے۔ الله قَالُواْمُا هُذَ الرَّسِحُ وُمُّفَتَرَى دول إلى الرَّسِعُ وَالْمَاهِ العرى إلى الدر

وَّمَا سَمِعْنَا بِهِلْهُ اتْنَى الْاَلْوَلِينَ. مِمْ ف (أَج كَ) اين بارداداس فَوكمي

مسنانہیں۔ (القصص - عهم)

تخريطيديا ياكه دعوت موسوى سيمقا بله كحه للغه وقت كيسب سيرزياده توثر حرب كوكام ميں لا باجائے۔ بعنی ماہران فن سحر كى مرتب بران سيمبران مرحق سے كادى جا ادرفسرعون لي كانتظام شروع كبار

الم كَنَوَتْ فِرْعَهُ مُ فَجَمَعَ كَيكًا فَ مَعَدَ مَكِيدًا فَعَ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله الله الله الله المال الدرات ثُعَّ آفْ. (ظَرَ عَ مَ) اللهُ عَلَيْهِ بِهِرآيا اللهُ وَعَكِيا اللهِرآيا اللهُ وَعَلَيْهِ اللهِرآيا اللهُ

آبیں بیں یہ لوگ بولے کہ بس اب بیرمعرکہ سرکر لو۔

اب ل جل كرا بني تدبير كا انتظام كرو ، اداست (ه) فَاجْمِعُوْاكَيْدَكُمُ ثُمَّ الْمُتُوا صَفًّا وَّقَدُا فُلُحَ الْيَـوُمَ مَنِ اسْتَعَلَىٰ۔ بسنن وكرأؤ ادرآج بحلااس كالأوكا يوغالب دسے گا۔ (کلزےع ۳)

بيمبربرحى نشان بينشان دكهان درسيه اليكن فرعون برابرانكاد كرشى واستكبارو ابینے دعویٰ ربوبیت برازار با۔اورموٹی سے مقابلے کا بوراسامان کے گیا۔

(٩٦) فَأَ رْبِهُ الْأَيْدَ الْكُبُوئ فَكَنَّ بَ بِعِر (مِنْلَى فِي أَسِيرٌى نشانى دكهائى، توجى ده وعط تُمَّ أَدُبَركَسُهٰ فَتَشَرَفَنَادى تبشلاناادرنافرمانى كزنارها يجرده كأشش كرتا فَغَالَ أَنَارَبُّكُمُ الْآعُكِ ہوا بھرگیا ، پیراس نے (وکوں کو) جع کیا ادر بیاد

(النازعات ـ ع۱)

كى ادركماكدين تمهادايد وردكار المم مول -ابل در بارف مشوره و باكران دونون واعيون كوكيم دن كے لئے الے ركھتے اداس درمیان میں بیادوں کو بھیج کرمملکت عالی سے ماہری فن سحروان سے مقابلے کے لئے اليج و قَالُوا ارْجِهُ وَاخَامُ وَابَعَثُ انهِ اوران كعِمالًى ومهلت ديجُ اور

فِي الْمَدَ آئِي حُشِرِينَ يَا تُولَ يَكِنّ شهرون مِن بِالْد يَعِيمُ دوس الم جادوگروں کو آپ کے پاس لاحا ضرکریں سَحَّا رِعَلِبُهِ (الشَّرَّاء ع ٣) جادوگروں كى تولى اكتھى موتى ميدان براكيا دىفابلەمى ساحروں كوشكت فاش

ا در حضرت موسائی کوفتے مبین حاسل ہوتی ۔ جا دو گر اسے مان کر موتنی کے قدموں پر گریڑے ادر توحید کے فائل ہو گئے۔ فرعون اس رکھی اپنی اُسی ضدیر تعاتم رہا۔ اورجا دو گر دں کو

مخاطب كرك بولا، كنم نوموسى مسطع بوت بوا درانبس كرجيلي -امنتُمُ لَهُ تَبْلَآن اذَنَ لَكُمْ تَمُوسَى يِدايان فِي مَنْ اللهِ عَيْهِين

إِنَّهُ لَكِيبٌ وُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّعْوَ اجازت دول - خروريتم سب كاكرُوس جن

فَكَسَدُ فَ تَعُلَّمُونَ - (الشَرَآء - ٣٤) نَعْمُ وجادد كَيْ نَعْلِم دى بِيمِسْ تَهِينِ الجَي

مزامعلوم مواجاتاب .

اس معرکہ موسٰی واہل سحرکے علادہ بھی شنبنشاہ مصرومنظم رضدا، فرعون نے ہرطرح اپنے غیظ وغضب کامطاہرہ داعیان حق پر کیا۔

(9) فَأَدْسَلَ فِرُعَوْتُ فِي الْمَدَا آيَّنِ بِمِرْ وَعُون نَا شَهُرُون مِين بِياد مدرِّلْ كَمَ خُشِرُونَ مِن اللَّهِ الْمَدَّ الْمَدَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلُولُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُ

عَلِيكُونَ وَ إِنَّهُ حُرِينَا لَغَا يُطُونَ - تُولى بِي - انهون نے بمین بہت ہی غصر الله ا

(الشعراء - عسم) ہے

طرح طرح کے دوسرے طلم دستم ان پر نوٹے شروع کتے . بہاں تک کر اصحابِ موسی کو بیر مناجات اینے حق میں کرنا پڑی ۔

نَ كَتَبَالاً تَجَعَلُنَا فِتُنَا لَي لَقُون الهماك برورد كاريم كوان ظالمون كاتخة من

النَّلِدِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَيِكَ مِنَ نَبِنَا دَرَمَ كُوابِيْ رَمَتَ كَسَرَتَ بِي الْكَافرِ النَّافرِ النَّافرِ النَّافِي وَمَتَ كَسَرَتَ بِي النَّافرِ النَّقَ وَمِرالُكَ فِرِيْنَ - (يونس - ع 9) لوگوں سے نجات دے ۔

غرض سادی ہی تبلیغی جدد جہد کے بعد می حضرت موسی کی بات ککسی نے تصدیق نہ

سر ک سازی ہو جہد جہدے بعد بی سرت وی می بات می می سادی۔ کی ۔ بجز ایک چھی مجبر جماعت کے ۔

(ال) فَمَا امْنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّتَيَةً تُوسِى بِان كَ وَمِين سِصرت وريدليل مِن فَرَدِت لِيل مِن فَرَدِت لِيل مِن تَوْمِ مِن اللهِ مَن لِهُ وَمِن سِما وراين مِن فَرَوْن سِما وراين

وَمَلاَ يُهِدُ اَنُ يَّفَتِنَهُدُ اللهِ عَلَا مِن عَكَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

البشًا) آنادنه ببنجاست

ا ورخود معفرت مولئی کوبرطرح عاجز دمایوس موکرعذاب الیم کی بر دعا فرعون ادر فرعونیوں کے حق میں کرنا پڑی ۔

(المَا وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ ادرولَى في عرض كى كداك بها يديدد كار

فِرْعَوْنَ وَمُلَا كَا زِيْنَا تَّ وَ اَ مُعُوالٌ قون وَادراس كِمردادوں وَسامان فِي الْحَبَاوِةِ اللّهُ فَيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّوْاعَنُ جَملاد وطرح طرح كَال دَبوى ذنرگ بِن ، سَيدُ لِكَ وَبَنَا الْطِيسَ عَكَ آمُوَ الْهِمْ اللهِمْ اللهُ وَتَبَرَى وَ وَمَالَ اللهُ وَاسط دِلِ مَعَلَى وَاسط دِلِ مِن وَاسط دِل مِن كَا اللهُ وَمَن وَاسط دِل مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ وَاللّهُ مَن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَي وَلَى وَاللّهُ وَلِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ابیم کود بجولیں ۔ عام اوڈسنٹقل دوش فرعونیوں کی حضرت مولٹی کی دعوت کے ساتھ تمسخ ہی کی ہی ۔ جبکسی عذاب الہٰی کی جھلک دیکھتے تو ڈرا دیر سے لیے جھکتے اور حضرت مولٹی کی خوشامد میں لگ جانے ، لیکن جوں ہی عذاب ٹل جاتا ، اور گرفت خدادندی ڈیمبلی ہوجاتی ، تو معًاان کی مرکشی بجبراً بجراتی ادراسی ڈھٹائی سے دہ بیمیر برخی کا مقابلہ کرنے لیکتے ۔

جب موسلی ان کے (لیخی فرعون اوراس کے مرداروں کے) پاس ہماری نشانیاں نے کآئے نو وہ لیگ آن پر ہنستے۔ اور ہم ان کو بو مخی ان کی مدکر دکھلانے تھے۔ دہ دو مری نشانی سے بڑند کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب کی گرفت میں لیا، ناکہ وہ باز آجا یس۔ دہ لوگ بولے کہ اے جا دو گر ہما ہے لئے اسینے پرورد کا رسے اس بات کی دعا گرجی کا اس نے تم سے دعدہ کرر کھاہے۔ ہم فرور دا ہی آجا بیس کے بھر دعدہ کرر کھاہے۔ ہم فرور دا ہی آجا بیس کے بھر

بم نے ان سے دہ عزاب ہٹایا ،اورجبھی انہو نے عمد توڑ دیا ۔

ا دربيصورت ايك بارنهين، باربار بيني آتي ريي -

مَرَرِي رَرِفَ بِيكَ بِدَرِي الْمِجْدِرُ ﴿ وَلَنَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّرِجُـزُ

قَاكُوا لِبِمُوْسَى ادُعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا

عَهِدَ عِنْدَكَ لَكِنْ كَشَفْتَ عَنَّا

الِرِّجُزَلَننُّوُمِنَّ لَكَ وَكَنُّوُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي السُّرَا لِيُكِلَ فَلَمَّاكَشَفُنَا

معد بي إسرايين كماسفا عَنْهُ دُ الرِّجْزَ إِلَى آجَلِ هُمَ بَالِزُهُ

إِذَا هُمُ لَيَنْكُنُّونَ \_ (الْأَعَرَافَ-عَ١١)

اورجب ال پرعذاب داقع ہو ناتو کہنے مگئے کم اے موسی اپنے پر دردگار سے ہما مے لئے اس بات کی دعاکر وجس کا انہوں نے تم سے وعدہ کرر کھاہے ، اگر تم نے اس عذاب کو ہم سے ہما دیا تو ہم صر در تنم السے کہنے سے ایمان لے آیس کے ۔ اور تنم اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ہمراہ کر دیں گے ۔ کھر جب ہم اُن سے اس عذاب کو ایک خاص دقت تک کہ اس تک ان کو کینی خیا

تھا، ہٹادیے قددہ فوراً ہی عبّتری کرنے لگتے۔ حضرت موسی کی تحقیر قوفرعوں کے دل میں مبھی ہوئی تنی ہی اس کو اس نے اپنی رعایا میں بھی بھیلایا۔ اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ

و المُرَانَا خَيْرُ مِنْ هٰذَ اللَّذِي هُوَ

<u>؞ٙ</u>ؘڡؚؽؘؗٷۜۘۊۜڵٲؽػٵڎۛؽٮؚؚؽؘ

بلکه بیرا فصل بون اس شخص سے جو حقیر ہے اور فوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔

(الزخرف - ع ۵)

سب کی دائے یہی عظہری کمیہ وائ حق تو کا ذہبہے۔بس اس پرایمان لانے والو کے لڑکوں کوتو ہلاک کر دو ، اورعوزتوں کو زندہ رہینے دو۔

(١٠٠ فَقَالُوا سُحِرُكُ فَا اللهُ فَلَمَّا وه وَلُ وك ريسام عد جواله : وج

مَاءَ هُدُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ فَاقَالُوا دوان لوكون كياس دين حق بهارى طرن سے

ے کہ گئے ۔ نوان لوگوں نے کہا کہ چشخص اک ساندایان نے آئے ہیں،ان کے بیٹوں کو لل كردوادران كي توزنون كوزنده ركحو \_ اتَّتُلُوااَبُنَاءَ الَّهِ بِنَ امْنُواهَعُهُ وَاسْنَعُيُوانِسَاءَهُمْ-

(المؤمن - عس)

سرداروں اوراہل دربارنے کہا کہ بہ دولئ اینے ساتھیوں سمیت کب کے آزاد تھر آ رہے گا درسرکاری رمیت اورحکومت کی توہین کرناہے گا ؟ فرعون نے جاب ہیں دی کہاکہ ہم ان لوگوں کی اولا د ذکورکو جتباجی نہ چیوڑیں گے، آخرا فتدار ہماراہی ہے۔

فرعون كمردادون في كباكركيا آب يوسى اوران ك قوم كويون بى رست ديسك كرملك بينساد كرية بيرمي ادرآب كوادرآ بيك معبودون كوزك كے رہي (فرعون نے) كہاكم (نهيس) ہم ان کے بیٹوں کو ہلاک کرنا نٹروج کرتے ہیں اودان كى عودنوں كوزنده رسسنے دي كے ادر مار

المُن وَقَالَ الْمُلَامِنُ قَوْمِ فِيرُعُونَ أتَذَ زُمُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفسِدُوا فِي الْاَرُضِ وَيَذَ رَكَّ وَ البِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَ هُمُ ونُسْتَعِي نِسَاءَهُمُ وَ إِنَّا فَوُقَهُمُ قَاهِمُ وَنَ - (الأَوْا-عُهُ)

برطرح ان برز درسے۔

بلكه اب خود حفرت مولئ فرعون كى نظريس داجب تقتل مقبر حيج تقے اس ليے كروه (بنول اس كے) ملك بين فساد يھيلائى سے تقا درنظام دين كودرىم برہم

اورفرعون نے کہائے چیوڑدو، بین موسی کوفتل 얜 وَقَالَ فِرُعَوُنُ ذَرُونِي ٱتُّعُلُ مُوسى وَلَيَكُ عُرَبَّهُ إِنِّكَ آخَاتُ

ٱنُ يُّبَدِّلُ دِيُنَكُّمُ ٱوۡاَنُ يَّظُمِ رَفِي كوبكالدد عكاء باملك بين فسأدكر شككاء الْأَرْضِ الْفَسَادَ - (الومن - ع ٣)

فرعون بالآخرابين كيفركر داركوبينجاا درسمندرمين اس كىغ قابى مونى ، ليكن حفرت

كرداون كالجهاندليتها كدوة تمالت دين

موسی د باردن دو دو بیمرولسے اتنی شدیرگت اجوں اور بے بودگیوں کے بعد۔

اور خیر فرعون نوایک بددین اورایی خدائی کا ترعی تھا، خود این قوم بنی اسرائیل کی طرف سے حفرت مولئی کو جو کچھ بیش آیا۔ دہ ہرگز آپ کے مرتبہ نبوت کے شایا نِ حراً منفی اسرائیلیوں کو فرعون کے نسلط سے نجات دلانے کی خکریں مستعزی مستعرف کہاں خود ان لوگوں نے بجائے اظہار ممنونیت کے الی طعنہ زنی نشرق کی ، میں قبل آئے۔ یہ بوگ و نے کہم خور ہیشہ مصیبت ہی بیس کو ایک قبل آئے۔ یہ توگ و نے کہم خور ہیشہ مصیبت ہی بیس کا فیکنا کے میں احتمالی آئے۔ دیت نمای کا مدے ہیں اور تمہالی آمد

(الاعراف - ع ۱۵) کے بعد عی -

آبِ سے مطالب اس کاکیا ، کہ ہمین ضدا کا شنا برہ کرادیجئے ۔ جبہم آب کوسیا جا این گے۔

(۱۱) یکٹوسٹی آئ نگٹے مِنَ لکھَ حَتیٰ اے موسلی ہم نم پرایمان ندلائی کے بیبان کہ

نَرَى اللَّهَ جَهُرَةً \_ (البقرة - ١٤) مريج البي ضراكو كله مكلا ..

ایک موقی سی بات برکہ آپ نے ایک گائے گی قربانی کا ان کو حکم ضرا وندی پہنچایا، اس کک کا انہوں نے بقین نرکیا، بلکرکشنا خانہ بولے۔

(ال ٱمَّتَ خِذُ نَاهُمُ وَاللَّقِق عَ) يكيانم بم سي سخ وبن كرت بو-

آئیے ہے مصرسے باہرلاکر، اور فرعون کی علای سے نجات دلاکر، جب ارض طبین میں ایک اور فلسطین میں ایک اور کا کہ اور م

یں جہاد کاحکم دیا۔ نوکٹناٹر اکرجواب دیا۔

اللَّ نَالُوَا الْمُدُسَى اِنَّ فِيهُ هَا قَوْمًا بِعَداد وَلَى وَإِن وَرَّ عَ وَرَد وَسِت جَبَّادِدُنِ وَ وَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُومِ اللَّهِ الْمُعِينَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

کوننیارہیں۔

اورجب آیٹ نے مجھایا، نوکستانی ا درنضحیک کی لے ا در مبند ہوئی ا دربیں گویا ہوئے۔ (١١٣) يُعُونِي إِنَّا لَنُ نَذُهُ خَلَهَا أَجِدُ المَّادَامُوا المعنى مم برَّز وب كبي بمرَّ مريك مراكبي فِيُهَا فَا ذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّ وه لوگ و بان موجود بین توتم ادرتمها دیر در د کارصاب هُ هُنَا قُعِدُ وُنَ - (المائرة - عم) دبان جائیں ا دراو ان کھڑان کریم او پیات مرکتے نہیں۔ مسلسل نافرمانی و سرکشی کود سجد، آخرای کی زبان پر آیا۔ کے میری قوم دانو، تم اخر بھے کیوں ستا ہو، درانحالیکنو (١١٨) لِقُومِ لِمَرْتُؤُذُونَنِي وَقَدُ تَعَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله منته ی بوکه بن تمهاری طرف انترار دول در درایا بود. آتِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ مَرْدِ (الصف ع) ادر مجبور موكرآت كويد عاكرني يرى ـ اك بيرك بمدود كاد، بين جرواين دات اوراين (١١٥) رَبِّ إِنِّيَ لَا المَيلِكَ إِلاَّ نَفْسِ مُ وَانِيَ بنالك كادركسى يافتيارنبي رعتابون انوتوى فَا فُرَقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفَسِقِينَ . ہارادداس بركردارتوم كے درميان فيسدكرات. (المائده-عم) صربيب كمائ كي بندروزه غيرا فرى ك زمانيس كوسالديتي صي كطام و ف نزك كم تكب بوئے فرآن نے انہيں ان كى نائيخ كابناريك نمين دوريا دولابا ـ وه دنت يادكرو، جب بم في من سي البس والون (١١١) وَإِذْ وْعَلَانَا مُوسَى ٱرْبُعِيْنَ كَيُكَةً نُعَا تَخَدُ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ كَعُدِم وَ أَنْتُمَ كادعده كيا ، يُفرنم لوگون نے ان كے بيجي كوسالدكو ربطورعبود) اعتبار كرلباادرم دليفعق بن طالم تعد ظلِمُونَ - رائِقرة - عد) مشركون كود كيمكراليف بيريركم ونفسات ابنين جي شوق بيدا موكيا ككسى موزنى يوما كى داوىغصىكى دهشائى بىكاسى فرمائش خوداي بىمىزىكسىكر بيقے -بوئ كراے دوسى بھامے لئے بھى ايك ديوبا ابسانج يز (١٤) قَالُوا يِهُوُسِي اجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كُمَا

کُنْهُ وَ البِهَافَّ۔ (الاعراف - ۱۱) کردد بھیے کہ ان (مشرکوں) کے بردی ابیں۔
ایک نے نوظ اہر ہے کہ ڈانٹ بیٹ کار دیا ۔ میکن اِد ہرآت عارضی طور پر ہٹے ، کہ اُدھرانہوں نے ایک گوسلے کی بوجا شرقع ہی کردی ۔
نے ایک گوسلے کی بوجا شرقع ہی کردی ۔

(١١٨) وَاتَّخَذَ قُورُمُ مُوسَى عِنْ بَعُدِهِ إِنْ اوروسَى كَ قوم في ال كيبيَّ يَجِهِ ايك كُوساك كو

حسيّه عُ عِلْدٌ جَسدُ اللهُ خَوَ ارْدُالْ وَراعه المارية الديم الله على قالب تعاجبين يك وادتى . حفرت اردت. بوآب كافاتم مقامى رتبع عقر ، اين والى محمات رب كريكيا غفب کرنے ہو۔

الله لِقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنْتَمُ بِهِ وَإِنَّ رَبُّالًا اللهِ المرى توم والو، تم اس كم مب كراى يكني الرَّحَانَ فَالَّيْعُونِي وَأَطِيعُوا آمُرِي - كُمَّ مِو، تمهاداً يددد كارتود من بع موتم ميرى بردى كرو- اوربرسي كم كى اطاعت كرو ـ

دە بىلاان كى كىاسنة - بوك توبر بىك

(١٢) كَنَ نَبُوحَ عَلَيْكِ عُكِفِيْنَ حَتَى مُرْحِةِ مِمْ نواس بِعِيدُ مِيكَ بيان مك كموسى مار ياس دابس آجابتب \_ الْبُنَامُوْسَى - (لَلا - ع ۵)

اس سے بڑھ کر برکہ مزیختوں نے حصرت ہاروٹ کے مساتھ کشاخ دسنیبوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہیں خود اپنی جان کے لانے پڑگئے حضرت موسیٰ نے واپس آکرجب اُن سے مواخدہ كياسة نوبيجاره في بيان كياكر قوم توميرى دشمن بلكراً مادة قتل موكّى تقى -

(11) ابْنَ أُمَّرً إِنَّ الْقَوْمُ السَّنَضُعَفُونِ الدير مان جات (بعانَ) قوم فاوج كوب مقبق وَكَادُوْا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْيِتُ بِي الْاَعَدَاءَ سجوليا ، اورقريب تقارم محكوقت ي كرواين وتم وَلاَ يَجُعَلَنِيُ مَعَ الْقَوُ مِرالطَّلِمِينَ \_ مجهرِ (ان) دَثَمُوں كونت بنسوا وَ اور شَجُهُ وَطُكم

لوگوں کے ذیل میں شمار کرو۔

قار ون عمى مصرى ونبطى منظار آيكى قوم الرئيل بى كالكسرمايد دارفر دنفا ديكان نے بھی آیگی ننرلیب سے سزنانی کی، اور فرآن مجید نے اس کا عبرت ناک انجام بیان کیاہے۔ (١٣٢) إِنَّ قَارُونَ كَانَ عِنْ تَوْمِرْمُوسَى فَهَ بَيْ فَارون موسى كى برادرى بي سے تفارسواس فان لوگوں کے مفابلہ میں دیادتی اختیاری ۔ عَلَيْهِ هِرْ لِ القصص ، ع ٨)

ادريمي وح طرح كالزامات آي يركك في المات عنى كوم وال تعد آيكى صفائى خوجى نعاك نے بین فرمائی - اورمسلمانوں كونىنىيم كى كى كى فوم موسى كى رىس ماكرى -الله يَكُمُّ اللَّهُ يَنَ الْمَنُو الدَّ تَكُونُو أَكَاللَّذِينَ الصايان والونتم ان وكون كرارً من وبالم جنبي

نے دوسلی کوا ذہبت دی میوان کوانٹرنے ان لوگوں کی تبمت سے رئ ایت کروہا یہ

اذَوُامُوْسَى فَكِرَّاكُمُ اللَّهُ مِثَّانَا لُوْ ا\_

سلسلة اسائيل كفاتم الانبيار حفرت عبلى ين المريد والمحاجي وم كرم وحقيدة أيكى دعوت كااسنقبال مخالفت يى سے كيا اورآب كواسے دفيقوں معاونوں كے لئے يكاركرا يرى ـ جيساعيلي بن مريم نے كہا، كم الله كے لئے مراكوت كاد بولب توواری بولے کمم بن السرے مدکار تو ایک گرده بنی امرائیل میں سے (آئے پر) ایا اللابا۔ اودایک گروه نے کفراختبار کیا۔

(١٢٨) كَمَا قَالَ عِيشَى ابْنُ مُوْكِيمَ لِلْفَوَاسِينَ مَنَ اَنْعَادِيُ إِلَى اللهِ قَالَ الْعَوَادِيُّونَ نَحْثَ الْصَادُ اللهِ فَا مَنْتُ ظَائِفَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُفُولَتُ ظَالِقُكُ اللهِ والصف ع)

بعض انهیں واریوں اورانصاراللہ کے سوا ، باتی امن مخالفت شدیر ریکر بسنر رہی، اور دشمني كاخرى حدك على بينع طلف سے فركى -

جيشيئ ندان كى طوفىسے ألكار ديجھا تو بولے كرتم مي كئ (١٢٥) فَلَتَّا آحَتَّى عِيسىٰ مِنْهُمَ الْكُفُرَقَالَ مَنْ انصَارِي إِلَى اللهِ .... وَمَكُرُوْا وَمَكُرَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ ا وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِوِيْنَ - (آل عران عنه)

السيهي بين جومير مدد كادم وجائي الندك واسط... وغرض بمخالفين خوب جالين طيح الدالتر ني مخفيه

تدبيرس كاكليا، اودالله مبترين مدبيركرف دالاس -

ا پین خیال مین نوان بوگوں نے آئے کو شہید ہی کرڈا لاتھا ، اورا پینے اس کارنا مرکوفخ سے بیان كرت كے ادرحفرت كونسب يركنده حماراس بيمستزاد

(۱۲۷) وَمِكُفُوهِمُ وَقَوْ لِهِمْ عَلَىٰ مَرُيَهَمُ مُهُنَانًا ﴿ اودان (امراتيليون) كَكُفُرِكَ باعث اودحفرت مُركمً عَظِيمًا وَقَوْلِهِ مِرْ إِنَّا فَتَلْنَا الْمَسِيمَ عِيسُلى ابْنَ بِإِن كَهِادَى بِنِنان ركَفَنَكَ باعث اوران كُس فول کے باعث کریم نے میٹی بن مریم رمول الٹرکو ارڈ اللہ -مَوْتِبِمَ رَسُولَ اللهِ - (النسآء - ٢٢)

جب يرسنت ساك انبيار كى رەجكى ب، توخاتم الانبيار كى حق ميں كيوں نر بورى مونى ملك آیے کے حق میں تو دہ اور دں سے بڑھ کر اور ی ہونی ۔

يتضخيص نونخاطبين كى عام كتى ،كمات (نعوذ بالله) يكلام كموط كرلائم بين فران مجيد فان کے اس دعوے کو مار مار دم ہرا باہے ۔ گوسوال کے طور بر۔

| أن كورة والم                                                                           | وكارت المستماس (أ                                   | کیا برلوگ به کهتے:          | د الحرافيس على                                     | المُ لَقَّوُلُونَ افْتَر                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                      | "<br>"                                              |                             |                                                    | (IrA)                                                                  |
| <br>,,                                                                                 | 4                                                   |                             | (السجدة - ١٤)                                      | (Ira)                                                                  |
| <i>*</i>                                                                               | ,                                                   |                             | ر جروب ()<br>ن<br>(الاحقا-ع ۱)                     |                                                                        |
|                                                                                        | وسمہ سرمینزس                                        | نده عولی اور و ه            | ر معادق جاننے کے باد <sup>ح</sup>                  |                                                                        |
|                                                                                        | رے کے ہے۔<br>بسوااس کے کراس                         |                             |                                                    | بررو، پ و ين.<br>اَنَّ هُوَ اِلْاَرَجُلُ إِذْ                          |
| •                                                                                      | . رب ن سے رو ان<br>رسم اس بیا بیان لا               |                             |                                                    | ٚٷڔٷڔۯڝؚ<br>ۊۜڡؘٲۼؗڽۢڵ؋ڽؚؠؙٷؙڡڹؚۑؗؽ                                    |
|                                                                                        |                                                     |                             | ر ربو وق دن ۱)<br>پی کہاکان کی اس گھر <sup>د</sup> |                                                                        |
|                                                                                        | بھ اور وت ہیں اول<br>کئے ہوئے ہیں اول               |                             |                                                    | اور پررن رك يا<br>(۱۳۲) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوُ                    |
|                                                                                        |                                                     |                             |                                                    | ﴿ اللهِ وَكُاللَّالِينِ لَقُرُو<br>إِفْتَرَلْهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهُ قَ |
| ادراس بي ان                                                                            | دںنے گھڑلیہے<br>ب                                   | ,, ,                        | وهر الحرون -                                       |                                                                        |
| ر کا کا کا                                                                             | دںسنے کی ہے۔<br>مصروبات میں ناک                     |                             | 1: 6 l. 6 a                                        | والفرقان ـ ع ا)                                                        |
| ا دراس میں نمک مرج بیمی سگا دیا کہ بنزاگلوں کی داشتانیں ہیں جوانہوں نے کسی سے ملکھوالی |                                                     |                             |                                                    |                                                                        |
| <i>U</i>                                                                               | . / //                                              | بانی ہیں۔<br>سال            | وشام برّه کرسادی ج<br>دیرئریت س                    | ہیں۔اور (دہان پر)مبیح<br>سینہ میں نہیں دھید                            |
|                                                                                        | له به <b>نواگلوں کی</b> دا <sup>.</sup><br>صدرت میر |                             |                                                    | السلاكة قَالُوَّا اَسَاطِيُرُ الْ                                      |
|                                                                                        | ده ان رصبح وشام با<br>بر                            |                             |                                                    | فَيْهِى تُمُلِيْ عَلَيْهِ مُكُرِّدٌ وَ<br>مرارته وسراته                |
|                                                                                        |                                                     |                             | صيل ميں اختلا <i>ف ہا</i>                          |                                                                        |
| أأراب أوربيكو                                                                          | أفردى برأنا سحرها                                   |                             | · ·                                                | الله فَقَالَ إِنْ هُذَا إِلَّا                                         |
|                                                                                        |                                                     | بس انسان <i>بی کا</i><br>سر | , ,                                                | هٰ أَالَّا قَوْلُ الْبَشِّرِ. (                                        |
| ,                                                                                      |                                                     | •                           | اں ہوکریکنے کہ ہم سح<br>میں :                      | , · · ·                                                                |
| هے کہ یہ نوسحرہ                                                                        | کے پاس آگیا، نوبو                                   |                             |                                                    | (١٣٥) وَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَ                                        |
|                                                                                        |                                                     | ادريم اسكم                  | 4                                                  | وَّ إِنَّابِهِ كَفِرُونَ - (الا                                        |
|                                                                                        | ارسنے ۔                                             | جير تحراي سي                | مننے کے بعدان کی <sup>آ</sup>                      | کھلی ہوئی آبتوں کے                                                     |
|                                                                                        | ہمادی کھلی ہوئی آ پڑ                                |                             |                                                    | (١٣٩) وَإِذَا تُتُلَاعَلَيْهِمُ ا                                      |

جاتی میں نوجولوگ ، ، دہ سی کے تنعلق جب دہ ان کے یا با اجا اسکتے ہیں کہ یہ نوطلا ہوا سح ہے۔ ادربروك كيتي بن كريكي نهين بدرواس ك ايك كراى موتی گُر<sup>ن</sup>ت به اور جر کافرین وه حق کے تنعی<del> ک</del>ے میں۔ جب ده ان ایس ایس ایس ایس ایس ایس اسی

سيحة عبين (الاحقان ـ ع ١) الله وَقَالُوا مَا هُذَا إلاَّ إِفَكُ مَّ فَنَرَّى دُنَّالَ الَّذِيْنَ كَفَرُولِلُحَنَّ لَمَّاجَاءَهُمْ إِنْ هُـذَا إِلَّا سِحْرُهُ بِينَ د (السباءع م)

الَّذِينَ كَفَرُوْالِلُحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ هَٰذَا

بلكبعض اس مفهوم كوادر زورونندت سيربان كرتي

الله عَدَالَ الكُفِرُونَ هٰذَا الْمِحُرُكَةَ اجْرِسَ إِلَى اوركافِكِ لِكَدَينُ وَرَاجِوثُا ساحرت ـ ا ورآپس کی سرگوننیوں میں اپنی انتشخیص کو بطور دا زبیان کرنے۔

ادر بظالم وك بيكي يك مركنتي كرت بن كرية وعف م اليه سننے کوہا ڈیگے۔

(٣٩) وَاسَرُّ واالنَّجُوَى الَّذِينَ ظَلَمُو ُ اهَلُ هٰذَا اِلَّابَشَرُ يَشَلُكُمْ آفَتَ تُتُونَ السِّيحُوَ وَانَنتُو ايك بنربي، نوكياتم (برجانت بورَجي) سحك باستِ تبيفير ون \_ (الانبيار - عا)

الك وَإِذْهُمْ نَجُوى إِذَ يَقُولُ التَّظِلُّونَ إِنْ بَهَده مرُّونُ (أَبِسِمِ) كرت مِن ادرجكه ظالم لوك كلّ تَنَيُّعُونَ الَّهُ رُجُلاً تَسَعُورًا وبن الأبل وع بي كنم فو نايك سحر و و فخص كي بيروى كرته مو

سح كے علادہ ابكت خبص شاعرى اور جنون كى بھى تفى كسى نے كہا۔ جنون زده بيب كسى نے كہا، زرم شاع ہیں۔ وکیاکسی شاعر کی خاطر مم بینے عفائر قدیم سے دست ردار موجائیں ؟

(١٢) وَيَقُونُونَ اَمِنَا لَتَارِكُوا الهمسيال البوك كية بن ركيام اليام عودو كوايك شاعر جنون زده کی خاطر محیور دیں۔ بِشَاعِرِهُ جُنُونِ - (الصَّفْت - ٢٤)

اوربعض کے ہاں کھیراں نسم کی کھیرای بکی ۔

(٣) قَالُونَ الصَّغَاتُ آحُلا مِرْ مَلِ افْتَرَاءُ بَلُ لِي الْحَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا هُوَ شَاعِرُ قُلْبَا نِنَا بِالبَدِي كُمَّ أُرْسِلَ الزَّوُّونَ. كوكر الله نبي بكريزوابك شاوي ببانهي جابي (الانبيار ع ١) كرم العياس كوئى معرده في أبين جيداكم بيلي لؤك (معرز كم مانف) يسول بنلت كي تق -جنون زده مونے كاانهام مى صاف صاف سكار

٣٣ وَظَدُ جَاءَ هُمْ رَسُونُ كُتُدِينُ ثُمَّ ذُوَّوْلِ اوران كي بس كول بيان كرف والارسول آيا فوانو

عَنْهُ وَقَالُوا الْمُعَلَّمُ مُ جَنُونً . (الرحان ع) فاس كى طف سى منه كيبرنيا ، الداول كريرتو سكايايرهايا بواديوانهد جواب بین خود بینیرکی زبان سنے کہلایا گیا، کر ذراسو چونو، اورالگ الگ بھی اور س حبل رہی سوچو، كە كھ مين جنون كاكون سانتا ئىرسىد ـ تَقُومُوا لِلَّهِ عَتُى وَقَوْا دَى ثُوَّ تَتَقَلُّوا كنم دودوادرابك ابك الترك الخرك المط عرطت بوجاد بيربيموجي كمنمهائت دفيق ربعني بيميرابي (كسي مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْكُمْ لِالسِباء ١٤) درعرين كئي ) جنون منين -ادراس قسم كى جوابي أينين جو فرآن مجيدين آئي ہيں۔ (١٢٥) حَاصَلَ صَاحِبَكُ وَمَا غَوىٰ ـ (الحجر عُ تَمَاسُد (بر) دفيق دبهك مَ مِسْكُ ـ اس فالله يريا فوجود كور لباء يا اسعنون ب (١٧) أَفَتَرَىٰعَلَى اللهِ كَلِهُ بَالْ رَبِيعِ مِنْتُ رَالبارِيْ تمالت (بر) رفيق (درائبي) مجنون منيس -(١٧٤) مَاصَاحِبُكُمْ بِمَعْبَنُونِ ـ (التكوير) الله عَمَّا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجَنَّونِ لِأَقْلِ رَبَّ ادرآپ اینےرب کے فنسل سے مجنون نہیں ۔ الله وَلَا يَقِولُ كَاهِنٍ وَ الحاة ع ا) اور (یم) کلام کا بن کانہیں \_ آید این دبسکے ففس سے نکامن ہی ہی ادر نکور ١٩٠٠ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ \_ (الطور ـ ع) صاف اس پر دلالت كرنى بى ، كراچ كونسال انوى اجنون اكابن سب كيم كهاكيااد سمحاكيا ـ توبن ، تحقير، تفصيح كاكونى درجراس كـ بعري بانى ره جاتا جـ ؟ اورمجنون نوآب كوكمتم عكملا كهاكبار اورداب كسك يوك كنة بي كريديقينًا مجون بي -(١٥١) وَيَقْوَلُونَ إِنَّهِ لَمَحْنُونً فَي راتفلم عَ) اوريد لوگ كيفي بي كدات ده مخص حس بيدا س كي خيال (١٨٢) وَقَالُوا بِيَايِّهُ اللَّهِ يُ نَزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ كيمطابق وكأن الدالكيلية كم تؤخردسي مجنون مور إِنَّكَ لَمَجْنُونً - (الْجِرِ- عَا)

ادرآم کے منے گھرنے والے (مفتری) کالفت توعاً) تھا۔

(١٨٥) قَالُو النَّمَا أَنْتَ مُفَيْدٍ والنحل على کتین از توس مفتری ی و-آپ كيام د دوت يرجرت سبكونى، اورآك كودي نوجد راظهارت يكاكيف قد اس پانیں حرت ب كرانیں ميں سے ايك دانے ١٨٨ وعَجِبُواان حَاءَ هُمُ مَّنْدِرٌ مِّنْفِهُ دالاسداموكيا\_ المنبون فيمال خلاد كاكاك خلاكر دماء مات (٥٨) أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَالْحِدُ الِتَ هْدَالْشَيْءُ عُجَابُ - (ص-1) بری ی عجد ہے۔ (١٨٧) مَاسِمُنَابِهِ ذَانِي الْبِلَّةِ الْأَخِرَةِ إِنَّ يات كط دمب من وم في شي بيرواك ري هٰ لَهُ اللَّهُ الْحَيْلَاتُ . (ايضًا) گھڑی ہونی چرہے۔ انس اس بحرت ب كرانس سي الكردان (١٥٠ عَجِبُوُ أَآنُ جَآءَ هُمُ مُنْذِرُ وَيْنُهُمُ والاآیا، کافر کتے ہیں کر برعب بان ہے۔ فَقَالَ الْكُفِرُونَ هِنَاشَى وَيَعِيدُ إِنَّ عَلَى غوض بركدة يكى دسالت يانكاد شديد تحقيره المانشيك ساتع المهوا ، سبعود تولي ين شرك ال-(ها وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُو السُتَ مُوسَلاً كافر كيني بن كرم رسول بيس بو -اورآب سے مروک رہتے جھ کرنتے دہتے آب سے واک حق کے است میں مسارمت بس ۔ (اللفعال ع) يُعَادِلُونَكُ فِي الْحَيِّدِ (اللفعال ع) انكادة مكذب يربرابرقائم رساء، (١٩) ٱمُلَمُ يَعُرِفُوا رَسُولُهُ عُ فَهُمُ لَك مَا يَهِ الرَّسَانِينِ رَمُولِ سِي العِنَى ان كَرْحَصُ مِينًا مُشْكِرُونَ \_ (المومنون \_ ع م) سے دانف زیمے! دراس لے ان کے منکریں ۔ أي كاعزاز واكرام الكرم - أي كي ساتقد منزون كاعلى شيوه عقار حب آب كويركافرلوك ويطفق بن الوس آب وتمسخري الل وَإِذَا زَاكَ إِلَّهُ إِنَّ كُفُرُوا إِنْ تَتَّخِذُ وُنَكَ إِلَّاهُزُوًا - (الانبيار - ع٣) كانشان سالية بي\_ طز وتمسخ سے كہتے كركيا يى حفرت بن جنبي رسول بناكر بيجا كياہے . ادرجب آب كوير ديجهة إلى أوب تسخراى كرف فك (١٧٢) وَإِذَا زَأُولَكَ إِنْ يَتَّخِذُو نَكَ إِلَّا

هُذُوًا وَاعَاهُ أَلَذَى بَعَثَ اللَّهُ وَسُولًا (القواع) بين، كمري وه بين بنبس الشرف رسول بناكهيا، اسى استزارع مكي تقابلين آيكى حفاظت كاوعده كيالكار (١٦٣) إِنَّا كَفَيْدًا فَ الْمُسْتَدَهِيِّزُينَ عِللِّجِوعَ ان اسْتِمْ الْرِفْ والون عَمْ آبِ كَتْ كافي بن ـ ببرصورت آب كواذيت بى بيني تدريد (١٦٠) ولكَ بِانَتْهُو رَشَا تَوْ الله وَرَسُولُه . براس لي بواكر ولك تكابد كينجاف رب التادر (الأنفال-ع٢) اس کے دمول کو ۔ طز ونعربض كے ساتھ كھے كريكيے رسول ہي، جوباذا رون بي چلنے بيرنے بي ادر كھانے ييني كلى رسته بين -(١٥) قَالُوْ اهَالِ هَذَ الرَّسُولِ يَاكُلُ اللَّهَا ﴿ وَلَهُ اسْ رَسُولَ كُو يِكِيا بَرَكِياتِ ، كُركَ الطَّعَالَ يَهُ شِي فِي الْأَسُوانِ . (الفرقان - عا) بيداود باذارول مين عِلله -اور چنکه فرآن مجيد ونصنيف محدى جهة بي، قدرتاً آيسے اس كى بى فرائن كرتے كر فلان فسم كے بجائے فلان فسم كى آينيں لابتے۔ (٢٦) وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمُ النِّنْذَابِيّنَاتِ قَالَ إِدرجب الديم الك كلل وفي آيس مُعلى عن بن الَّيْنُ يْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا النُّتِ بِقُرْانِ غَيْرِ نَوْنِ وُلُونَ كُومِ اسْ الْآفات كالقين بي نهي، ده كيندين كم كوفى دوسرا قرأن سادة ياسى بن يكارد هُذَا أَوْمَدِ لُهُ - (يُنس - ٢٤) رسول كوجب كوئى فونسكواروا فعربين آنا ، توب وك كرطيعت وادرجب آي كوكوئى اكوارى یش آتی ازاس رخوشی مذاتے۔ (١١٤) إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُوهُمُ وَإِنْ الرآب كوكى نوشى بيش آنىد ـ نوانس رع بونايد. تُصُلِكُ مُصِيْدَةً يُتَوَلُّوا قَدْ آخَدُ نَا آمُرَنَا ادراراً يوكوني افعاد ينن أجاتي بي نوكتي بن كريم نوييلي اعتياما اختيار كمركفى واورخوش فيتر علاعاتين مِنْ قُبُلُ وَيَتَوَلُّوا وَهُمْ فَيرِحُونَ - (التوبة - عُ) آب كريخ بزميزى كي فقر رعبي استعمال كرف رست -

(١٦٨) مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُّدُنَ النِّينَ وَكُولُونَ

هُوَاذُكُ - (التوبة -عم)

ان من ده لوگ هي من وجو جمير كوستات ديت من اور

کنے ہی کہ یہ کان کے کیے ہیں۔

ا در کھی طرح طرح سنانے۔

(۱۲۹) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْ كَفَوُ وَالْبِرُلِقُونَكَ اوج كافري جب فران سنة بي اوفري مواله الماكوري والمهم الماكوري أي كونكسيم الماكوريك. الماكوري الماكوريك الماكو

ادرفلاں فلاں مضمون کی آیتیں جب ہوئی نویہ وک انتہائی خوف وحرف کے ساتھ آپاکی طون دیکھتے اور ان کے چہروں پرمردنی جماحاتی۔

(١٤) وَا بُتَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمَ مَّسَرَسُ الْهِ الله وَوَل وَرَجِن كَدول بِن بِيمَارى مِه ، وَكُلِين يَّنُظُرُونَ النَّيْ فَنَظر الْمُغَشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ كَابِ كَل طرن النَّيْس كاد يَصَا ويجعيم بن جس بِهِ

يىلىن دى ئىلىن كىن المعلى يىلىن يىلىن ئىلىن الىكى ئىلىن ئىل

قرآن مجیدے بہاں لیسے سرکتوں ماہنجاروں کا بیم درہے کیسے وہاں ان کا پہرم مجی نوبیان کردیا ہے کریہ لوگ وسول کی خالفت کرنے رہے ہیں۔

(۱۰) اِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ اَوَصَدُّ وُاعَنَ جُولاً كَافَہِ اِوراللّهُ كَراسة سے دوكتہ مِن سَيْئِلِ اللّهِ وَشَاقَتُوْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْلِ مَا اور لبداس كرم دائيت ان برواض ہو كِي ہے تَبَيَّنَ كَمُ هُوالُهُ مَدَى - (محد - عم) سول كى خالفت كرتے ہيں -حصلے اورا دا دے يہ مختے كم آپ كو جلاد طن كركے دميں . (۱۷) وَ إِنَّ كَادُوكَيْسُتَفِيَّ وَنَكَ عِنَ الْاَثِنِ الدَوْمِينِ فَلَا يُوكَ أَبِ كَنْدُم اس مرزين سے يَيُنُوجُونُكَ عِنْهَا۔ دِنَ اسرائيل - عَمَى الْحَادُّونِ : اَكَابُونِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ اثراج ادرقبد كيامعين البَّكَ فَتَنْ نَكَ كَمِنْصُوجِ نَبَادِ يُوجِعَ تَقَ ـ

((2) وَ اذْ يَهُ كُورُ بِنِ اللهِ اللهِ اللهِ الده وقت بى ادْ يَجَدَّ بب يكافروك أب كَ يُنْ بِنُو وَ اَ ذَيَهُ كُولُ اَ أَنْ يُعْفَرِ جُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جب آپ عبادت کے لئے گرٹے ہونے ، نوان کا منصوبر برہونا کر وہیں آپ براہوم کرکے آپ کوس ن بی سے مارڈ دابس۔

وَ اَنَّهُ لَمَّا قَاعَرَ عَبُدُ اللّهِ يَدُعُو كُاكُولُ الدِجِ الدُكا بنده (فاس) اس كَ عِلْدَ كَ كُرُ الْهِ اَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لِبَدَا ، والجن عن الله تَ وَيَبِ الْوَالْمَ لَهُ وَكَ اللهُ مِن وَكَ اللهُ وَكَ اللهُ وَكَ اللهُ وَكَ اللهُ وَلَا مُ مِن وَكَ اللهُ وَلَا مُعَالِكُ مِن عَلَيْهِ لِبَدِدًا وَلَا مُعَالِكُ مِن وَلَا اللهُ وَلَا مُعَالِكُ اللهُ وَلَا مُعَالِكُ اللهُ وَلَا مُعَالِكُ اللهُ وَلَا مُعَالِكُ اللهُ وَلَا مُعَلِّكُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُولِ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّ

اورنیری افین ومعاندین کاتو ذکری نہیں۔ یود آپ پرایمان دکھنے فسالے سب کے سب ایسے مذکت کرمری میں آپ کی مدایا سن ہی پرعام کہتے۔ بشریت ان میں سے بی بعض پر کھی بھی عالب آپ کی جا گئے ہے۔ آپ کی جا ہے۔ آپ کی کی جائے۔ آپ کی

(ك) وَ اِذَا رَا وُتِجَارَةً اَ وَلَهُ وَ الْفَنْهُ وَ الْفَادُمُ وَدَوْدَ لَا يُحْرَمُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ اللّ